ومراق

الين عد

مفرسلام علام المحارن محرتجا ورمنه منديد

نآئینٹر منت کنردخانی

## نر سابن کی محکومت الی

| صعير | مضموك                     | 500 | مصنون                    |
|------|---------------------------|-----|--------------------------|
|      | بالخوس فضل                | 4   | عرض ناشر                 |
| NO   | طاعتى نظام اورانساني طومت | 4   | مقدم                     |
| ME   | متعضى حكومت               | 40  | المهيد                   |
| ~~   | جهور ي عورت               |     | - lyly                   |
|      | المحتى وصل                | 44  | جاعتی نظام لی صرورت      |
| 41   | انانى طوست كى ناكاى       |     | بهایضل                   |
|      | اسباب ونتائج              | ۴.  | مالى ها جب اوراس كا تحفظ |
| 4.   | قانون سازی کے لوام        |     | ووسرى قصل                |
|      | الوين فصل                 | En. | سخفظ نسل .               |
| 44   | واضع خانون كالعين         |     | يتري                     |
| AD   | صفت علم                   | 44  | حفظ الموس وعزت           |
| 17   | صفت د بوست                | M   | چو می قصل<br>منظ مالان   |
| -    |                           |     | خفظ جأك                  |

صفح مضمون صفح مصنموك ٨٥ علم عيد طريق معقت ساعت صفت کلام ٨٩ برانسان كوراه راست وين ١١١ تدبيرواراده ٩٢ خالق كاعلم نهيس بوسكما انعام واكرام عه فالق كاكلام سنن والول علا ١٠٠١ کي انتيازي شان تفرم وتعاريب المادا وسويرتصل آ يقوس فصل انسانيت كي فلاح كا واصع قانون کے کمالات کا كاذريس صرف کوست الی سے توسيصل اجناعی نظام الهی کی توانین خان کے علم کا

## 444

## عرص المثر

متكروسلام علامه الوالجاس كارجة التعليدنائب اميرشر لويت صوب بهادو واظم اعلى جدية على معند) كي تحفيدت عماج تعادث نيس موصون ال جد استيون مي تقيم جن مين إقفا ما فكروعل كي قوتين عمع مروجا يا كرفي إي، مولينا رحكي بوری زندگی بے بناہ جبد وعل کا منون می جس کا مقصد وحید محومت الركاتیام مقارمولینا رجند اپنی زند می میں جوعلی قدم میں اتھا یا۔ وہ صرف اس سے کہ اس کے ذربية قصد وحيدى را و كملتى عن عن وكول كو مولانا سكساعة كام كرينكا مونته الماسي الما المفول في مولاناكي وندكي كامطالعه كياسي وواس حقيقت كاعترا كرنے پر مجبور این كى رندكى كامشن لاحكومت اليه السكے سو ااور كھونة عقالا كيونكه مولانا بورى بعيرت ك سائقرير معتبده السطاح كالفراد واجباعى فلاح وكامرانى ادرا فسأينت كالزفع اوراس كى ترقى مرف اسى طرح مكى بهكرانان ابني الفرادى زند كى كواسان مك بنا المهوسة قالب ين وطعاما اورائی اجماعی زندگی کا نظام اسلامی تعلیمات کے الحت استواریک ادر تام غیرالی حکومتول اور انتزارسے مندمور کومرف الهی مکومت کا اینے کو ا اور تام غیرالی حکومتول اور انتزارسے مندمور کومرف الهی مکومت کا اپنے کو ا و بابندناك، درصرف اسى كرسائن المي كرجوا بده سيح ، يسى وجر متى كر

مولانا نے اپنی محضوص بصیرت کے سا مرجو الندسف ان کو عطاکی معی اورجو النى كاحصد كتى اينى زىزكى كاكانى حصد اسلام كے اجماعى فطام اور حكومت الهی اور اس کی تفصیلات پرغور کیسے میں صرف کیا، ا ورجن آوگوں کواس يود نوع پرمولانا سے مفتکو کاموتے ملاہدہ وہ اس امرکی شہارت دے سکتے بين كم حكومت اليه يا " خلانت اسلاميد" كأكس قدرم تب ادرمفعل خاكد مولانا ح کے ذہن میں موجود عقا ، اور سند وستال میں صربت مولانا ہی کو برفخ م خال مي كر أعنون في اسلامي تعليمات كي صحح روشي من مندو شافي ملمان كتنظيم اورسندوستان مين ال كى اسلامى زندگى كابهترين فاكه تباركيا اوراقيے بودى طرح مرتب كرك على صورت بي المارت مترعيد كام سے صوب بهاري اى سياكم أكراج مكل التدار عال موجائ الوعود سي الما فرك بعدا المارت شرعيه "خلافت اسلامية كي شكل اختيار اسكتي بيد، ملكداس كي بسيت تركيبي بي السي بك كم قوت ك معدل ك بعدوة خلانت اسلاميد الكي سواا وركوفي جيز

آج جبکہ ونیا اپنے وسیع ترین علمی اور علی بجر بوں کے بعد ہرتم سے غیر الهی نظام ہا سے حکومت کو ناکام بالی ہے اور وہ ایک ایسے عادلان علی نظام کی مقالاتی ہے بواسکے ور دال اور اس کے مرحن کا صبحے نظام کی مقالاتی ہے بواسکے ور دال اور اس کے مرحن کا صبحے علاج بن سکے 'ایسے وقت میں صرورت بھی کہ مولا فارح ہی کے ایسا کو فی تحق

کودابوتا، وراس کے سامنے اسلامی نظریہ حکومت کا کنوشفا بیش کرتا، کہ
اس کی بیاری کی بھی دوا ہے اور اس کی صحت کا رازاسی بین صفری با حضرت مولانا کی فود کھی یہ انتہائی خواہش کھی کرکی طرح وہ اپنے داغ کی امانت قلم سے سپروکر دیں، جنا کے مولینائے اس مسکلہ سے متعلی تا)
تفصیلات، بتدا اولوں کی شکل بیں بچاکیس، اور کھراس کومرتب فرانا
تفصیلات، بتدا اولوں کی شکل بیں بچاکیس، اور کھراس کومرتب فرانا
مولانا دح نے لیک کھا در اس سے جلسے بی کی داعی اجل نے آوا دوی کی دواعی اجل نے آوا دوی کی مولانا در نے لیک کھا در اس سے جلسے جس کی با دشام ہت ان کی زندگی کی مقصدا ور لفیب العین تھا ہے۔
کامقصدا ور لفیب العین تھا ہے۔

یکآب و راصل اس تفصیل نظام کی تہیا۔ ہے جب کومولا تُاکومت الیہ
کا کمل نظام کے نام سے کھفا چاہے تھے، لیکن اس کہ تہیا اور من تعریق تقریبًا
وہ تام مضایین سمط آ کے ہیں، جن کی اجبراً صرورت کھی اور من کے لغیر
نحکومت الی کے کمل نظام کوریش کیا جا سکتا کھا۔ اور نہ تحجیا جا سکتا کھا،
اور اس لئے یہ در کم تھیا ہے کوری ایک قیمتی تالیف بن گئی ہے ان مالات یں
یں نے پہلے اس کی اشاعت کو صروری تحجیا۔ اور انہائی مسرت ہے کہ آج

جیداکدیں نے عون کیا ، طورت الید کے نظام کی تفضیلات مولانات مو

کام آسان بیس مکن کوششش کی جائے گی۔ کداس کوم زب کریے سٹ انع محیا جائے۔

میرافرض بے کماس موقع پرس اپنے بزرگ حصرت مولانا ہفظ الرحمٰ الله صاحب سیوم اروی کا شکریہ اداکروں حبنوں نے اپنے کر مت مشاعل سے معاجب سیوم اروی کا شکریہ اداکروں حبنوں نے اپنے کر مت مشاعل سے با وجوداس کتا بیسے کئے مقدمہ کھک عنا بت فرمایا۔

اس کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں میرا فراہینہ ہے کہ اپنے محترم دوت اور ہوان اور کی استان کی استان کی استان کا ایم اور کو اب عبدالو ہا ب خال ایم ایل ایک سابق وزیر مالیات بہار کا ذکر کروں جیفوں نے اس کی استا میں معترب مالی حصہ لیا۔

منعت الشريطاني خانفة وموسكير،

ا روم را الا الديم

بم الله الرحم المراحم الرحم المراب ال

المالعد

فلانت راشدہ کے بعد اگرج " مکومت اللہ کا تصور تو قریب قریب ختم ہی ہو کچا تھا ، تاہم تقریباً ایک ہزار سال کے جارو اگ عالم بین سلم کھرانوں کے افتدا داعلیٰ کی گوبخ سنی جاتی دہی ہیہ وہ زانہ تھا اکہ یوری والیشیا اور مغرب وشرق کے باشندے ملکہ جبو لے جبولے حکم ال بھی سلم تمذیب و سران اور موسوم وعو اندکی تقلید کو صروری خیال کرتے اور فیزیر عنوان کے سائھ اس کا ایکر محفلوں اور محلبوں میں کرتے تھے ا

یکایت ایخ عالم نے ایک اور ورق النا ۱۰ وراندلس کی اموی حکومت اور بغداد کی عباسی فلادت سے انجال سے سابقہ سابقہ بورب میں بیداری کی شع طلوع ہوتی نثر وع ہوگئ اور کل کی وشی اقوام نے تہد بیب و تمد ن کے نام سے ہے کے ایک نیا سائخہ تیار کرنا نثر وع کر ویار نیتجہ یہ کھا کہ مافی میں جس قوم مسلم کی تفکید مایہ صد نا ذش میتی مستقبل میں اس توم مناور ما میں جس توم دسلم کی تفکید مایہ صد نا ذش میتی مستقبل میں اس توم مناور اس جد بید تمذیب و تمدان اور زبان دکھی کی تفلید کو باعث فخر و مناور کا اس جد بید تمذیب و تمدان اور زبان دکھی کی تفلید کو باعث فخر و مناور کا اس جد بید تمذیب و تمدان اور زبان دکھی کی تفلید کو باعث فخر و مناور کا اس جد بید تمذیب و تمدان اور زبان دکھی کی تفلید کو باعث فخر و مناور کا ان جس شاگر د سکو میا بات سی کھی کو اس سے سلمنے سر نیاز جبکا دیا ۔ اور کا ان جس شاگر د سکو

قرطبه يونور على سب سے بھل تشب مي ميشند كاحق عال مقاده آئ إين

استاذكريو ينورس يعيل فيست دين كوبهي تيادنظرنين آ الكوياكل ك

جما نباك آج كے غلام میں اوركل كے دحتى غلام آج كے اقتداراعلى كے

الك وغنار المنى كم مجد دين و محبتدين علوم اللك معالى كم بيد على وكور ذوق كالك وغنار المال كريد دين على ومنظار كلان كالم الدين على ومنظار

أنقلب كأنات كى ساطاكا يرنقشه كي اس طرح سيلاب كى ماندمغرب ومشرت برجها يكد ونياكاء كز حصد ميحرومهوت بهوكرغور وفكري بغيراس كى رويس بركيا -فرق صرت اس قدر را، كديورب اورمغرب كاكر حصو ين اس نے علم وازادی کے نام سے سر کالا اور ایشیا اور شرق کے بیشتر علاقول كوحا كما نذاقمة ارسك ذراييه سع نتح كياك

اس كرده العلاياكاسي ست زيادة اركيه بيلوي سي كرم مند كرميت اس سے زہر طابل ف الاسطان ول المعنى موم كرديا۔ جو معى عداكى اس ونيا ك بالشركت عيرب طبيب كالل عظ الداس تقليدس شغام ومحكوم على الدرنام بناد آذاد فرال دوا اسب اى في اس كوذا كقددار شرب

ر سینی دی ایسات ایم اس دورالی دور ندقدین بورایی ایسی غیرمعردن کر دروش دل استیال ایم انظراتی مین جواس مید میگیکا بهدید میسات از بورای

کے بیائے اس سے منفرادر اس کی بھی حقیقت کو حقیقت بین گاہوں سے دکھی دی ہی دی ہی دی ہے۔ در اس کی بھی حقیقت بین گاہوں سے دی ہی ہے۔ در کھی در بی ہیں کا

اب حالت بدیمی کد معنی اس تا دیاب ترقی پرصبر وصبط ندکرسکے اور انخوں نے اپنی بہت وعزم کو اس باک معتمد اسلامی اقتداد کئے احیار دمجد بیسے فردی عمل سلمنے بینی کر دیا۔ اور اس کے لئے جان کی بازی ککادی۔ سیدا حد بر بلوی و اسمنیل شہیدرہ اور اس کے دفقاء کی تخریب بینی تخریب متی ، جوہد دو میں اس نظریہ کو کامیا ب بنانے کے دفقاء کی تخریب بنی تخریب متی ، جوہد دیں اس نظریہ کو کامیا ب بنانے کے دفقاء کی تخریب بنی تخریب متی ، جوہد دیں اس نظریہ کو کامیا ب بنانے کے دفقاء کی تخریب بنی تخریب متی ، جوہد دیں اس نظریہ کو کامیا ب بنانے کے دی آعثی ،

سنده یکی مخرکی از دادی کا دوسرا دور مقا محبوبی محدقاسم از قاتی می مخدقاسم از قاتی می مخدقاسم از قاتی می دفتا دکار نے اس مقصد کو پروشد کا مالا نے کے لئے جدوجید کی اور حقیک ملقان میں ترکی عکومت سے سا ہم میں برادر انڈینگ میں دو قبیری مخرکی شروع مونی جس کی معراج و ترقی ہے میں مطلع انتقال میں دو قبیری مخرکی شروع مونی جس کی معراج و ترقی ہے عظیم انتقال دانقال میں دو قبیری مخرکی میں فی شروع میونی جس کی معراج و ترقی ہے عظیم انتقال دانقال میں اور انتحال میں فی در دست جماد کی بنیا درائی

اورجس كي تعجير من محمود المن الشيخ الهند ) اور ال كي رفقا اكا ركو يا يخ سال ك الناكي جيل كے مصائب يروا منت كرمنے پڑسے اور اگر خلافت كى تقريب كا ذند مند دستان میں تربر طرح آنا، توتا ید بچالنی کی رسی کو بھی بوسد دینا براتا ک يه تينول كريس وه بهيس بن كاير وكرام اور نظام عمل ، نظريه اور قصد كى طريع مبد وسنان عي براه راست اسلامي التدار كافيام كقا-نيكن اس تیسری مخرکی نے ترکی افغانی اور حجازی مربرین اور صاحب اقتدار ستیل مصتباوله خيالا مته بعد نيز مبند وستان بس خلافت ك لندنى سلم وفدكى اکای کے بعد بہ تسکل اختیار کرلی کہ تمام عالم میں اسلامی اقترارا علی اظہرت البد) کو بروست کارلانے سے لئے نظریہ اور تصب العین کو بحالہ عیش نظر سطفظ بوائد نظام على اورطرات كارس صرف اس قدرتبديلي وترميم راى جائے کہ مہار دستان میں مخلف اقوام کو ایک متحدہ بلیٹ قارم برجمع کورے سب سے میلے مند دستان کو اجنبی قام رائز وجا برا نہ اقتارا دسے نجا ت رلائی جائے الک مقصدوسید کے لئے داہ معلے اورد کے ہوئے قدم كاميا بي سي سائق آئے براھ سكيس ك آذادی غربیب سے لئے آزادی وطن کا بھی دور کھا ،حس میں تینے الهند ميد يعبن لا فره اورتبيون نے اور ميدونتان مے بعض دوسرے المعند علاء كرام نے يوسوس كرتے ہوے كم دادى كمك كى عدوجديں

كبيس مقصد وحيدا ورحقيقي نصب العين فراموش مذ ببوجائه اورطرات كاركو كيس نصب العين كاورجه نه ويد يا جائ بنيزمنت كد جد وجهدي حيات لي كوكو في نقصان ته بيوين يائه ايك ايك اليي حاعت كي بنيا و والله المجتبعية علمائے مبند" کے تام سے آج تک روشناس اورمتقارت ہے، اسى مقدس ما عت ميس مم أيك ذ بردست عالم مفكر و مدبرا اور آاؤن شربیت اور قانون سیاست کی اس جامع مستی کو دسیمیتے ہیں ، جو تو ت كويائي مين أكرمير" واحلل مقدة من مسافي" كامنطريش كرتي سع تنين توت فكروعل مين بسطة في العلم الكابيكر تظراتي ب مولينا الوالمحاس محرسي ورحمة التدعايد لانائب امير تربيت صوبهار) مند وستان نے ان چیدہ علما رہجریں میں سے تھے، جومہند وستان کی مشرك سياسيات مين حصددار بعين في وجود "حكومت اليد"ك اس نصب العين كركهمي فراموش منيس كرية يستقے ، جوان كى جدوجبد كا حقيقي محور ومركز كقاك

مصرت ولاناسجار كى يرتصنيف إناليف ورمقيقت توطيه والمتيدب اس عظيم المرتبت وستور و نظام كي حب كومولانا حكوست اليدكا كل نظام" كي نام سے اپنى زندگى كاشا بكار بنا نا جاہتے كھے ك حصرت مولان دحسنه إر إيه فرا يك مهدكا مى اسلامى صرور بات مكون اطبینان سے وہ کمحات مبت کم میسرآنے دیری ہیں، جوابنی زندگی سے مقد وحيدليني نظام اسلامي كرتيب وتدوين مي صرف كي ما سكيراور اس تصورے ول ہروتت مصلطرب رہناہے۔ کدکہیں اس کی جیل سے ملے ہی اس دا رفانی کو نہ چیور نا چرجائے اے کاسٹی کہ میں اس کوکل کر باتا ، تاکه و نیا دیجدلیتی که نطام اسلامی کے بغیرد نیا کی سیاسی تو نی مانتری انخات الممكن اور محال سيص مولانا كى يرغير كمل اوركهيدى كريقاري كرام كے سامنے سب مع مسلح حبر البيزكي المهيئ كاانداده كراتي ب وه برست كدونيايس لوي بعي نطاكم حكومت اس دانت كاداانه نظام اورعا لمكرامن كاينجام أابت بنس بوسكا حب كك كم وستسس قانول كي شخصيت ادراس مصمتعلق ادصا ف واطواندا

مکومت اس دانت که عا دلانه نظام دور عالمگرامن کابینام شابت بنیس بزست می حب که موست می داند نظام دور عالمگرامن کابینام شابت بنیس بزست حب که می وست می قانون کی شخصیت اوراس سے متعلق دوسا ف واطوار اور دور و شن کی طرح سیاست نه تا جائیں، دوسرست الفاغلیس بول تهدید کی اور میں دوحانی اضلاقی اور دیم بی داہ سنے اس وسلامتی اور مساوات و داخوت دونانی اضلاقی اور دیم بی داہ سنے اس وسلامتی اور مساوات و داخوت دونانی شامل وصورت نه تا تا بارا

كريس نظام كانظام ككومت وكظام سياست اليعي عالمكيراخوت دامن كا بینام رئیس بوسکتا، اس کے صروری ہے کہ نظام حکومت اور نظام میاست مراق سے بہا اسلام سے خربی و وائی اور انلاتی نظام کی چوتفصیلات بیان كردى جائيس اور اس كى لعدمقصدكما ب كوسپروقلم كيا ماك ر حضرت مولانا شف متعيد مين اول قرآن عزيز اورعقلي ولائل سے اس جاب توج ولائی ہے کہ جبکہ خانق کا تناسف اپنی دبوبیت کا المسے ہرستے کی اوی ترتیب کاسامان فراسم کیا اور استعدادات سے پیش نظران کوان کے درجات ترقی عطافر ماسے بین الوایک لمحرے کے بھی اس کی شان راببیت مربه تعلق يدتصور منيس كيام اسكتا ، كم اس في عقل وشعور اور إك واحداس اورجذ بات وروح كے حال السّان كى روحانى ترميت اورنشو و ماكاكوى سامان دهیا مذفرایا بهو اور حبکه حیوانات کو احتماعی ازر انفراوی دونون تم کی زندگی کا دساس مطافرمایایت و کیا حضرت و بسان کی انفرادی زندگی كعلاوه التباعى حيات كي في نظام مرحمت مدفرما يا بهوكا، يد كيس ادر اسی شمن میں کیم نظام احباعی کی صرورت برعقلی کیٹ فراکر اس کی المهيين كوواضح اورمدال فرماياب تاكد فوضويست الداناري متعلق به ظاهر موجائد كه وه برنى الطبع انسان كى نطرى احتياج اجماعية

مے منافی ہے اور انسان کا مشروث اور اس کا اتنیا زہی اس میں ہے، کہ وہ مبترین احباعی نظام کا مالک وحامل رہے۔

اس نظام احباعی بر بحبث کرتے ہوئے اکفوں نے واضح فرا باہے کہ حفا المت مال مفاظمت جان اور حفاظت ناموس کا جذبہ ہران ان کیلے

نظری اور طبعی ہے۔ اور ان ہرسہ امورکی مفاظت کا قدر تی تقاصلے کہ انسانی دنیا میں دواجہاعی نظام " بردے کا رائے۔

اس کے بعدولانا ہے یہ تعیمت بحث فرائی ہے کہ جہا می نظام ہے ہم یا کہ اسے ہم یا کہ اسے ہم یا کہ اسے ہم یا کہ افراد اسان اوران کی جاعیں ہم خوداس نظام کو ترقیب دیں موسرے یہ کہ اسان اور کا کہنا ہ اسان اور کا کہنا ہ اسان کی جاعیں ہے دو اس نظام کو ترقیب دیں موسرے یہ کہ اسان اور کا کہنا ہ اسان کی حدال اور کا کہنا ہ اسان کی ماری کا کہنا ہے ہم تریز ) ایس نظام اجباعی کو نازل فرا سے میں سے دہ بالا ترجی کی فطری حس نے ساری کا کہنا ہے کو فیریت سے مہست کیا اور جو ہم سنے کی فطری

استخدا رسے آگاہ ہے ،

بهلی صورت میں امن عام اور دضا دحبود نامکن الحصول ہے۔
اس کے دہ نظام اجباعی دحکومت اخواہ خصی حکومت کی شکل میں رونا ہو ا یا جہوری مکومت کی صورت میں سن تقص سے کسی طرح خالی نیس ہو سکتا کہ انکے ا یا جہوری مکومت کی صورت میں سن تقص سے کسی طرح خالی نیس ہو سکتا کہ انکے ا دیرا اثر بنا یا ہو انظام حکومت کیا تو لعمین افراد سے ذہنی رجمانات کا نتیجہ ہوگا۔ اور یا زیادہ سے ذیادہ اکثر بہت کے ذہنی تصوریات وخوام خالی ا کا آکینہ وال اور ان دو اول میں سے سی نظام کو بھی یہ نمیں کہ سکیں ہے کہ یہ کلی کا کنات انسانی ہے دیجا نات کا عکس ہے ، یاا ان کی دم بنی ، کوی اور علی حیات کا مساد یا نہ کفیل ہے ، کیونکہ جب وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے ، اور علی حیات کا مساد یا نہ کفیل ہے ، کیونکہ جب اور تمام کا کنات انسانی کے لئے ہے ، اور جبوریا اقلیت کو اس نظام کی خرد یا ایک جا عدت ہی کو کیول وصل ہو ، اور جبوریا اقلیت کو اس نظام کے مقابلہ میں کس لئے اپو زیشن کی حکم ہے برکھ وا ہونے کے جبوریا جا اور مادلانہ اور اگرایسا ہو تو بھریہ تام کا ننات انسانی کے لئے مساوات اور عادلانہ اور اگرایسا ہو تو بھریہ تام کا ننات انسانی کے لئے مساوات اور عادلانہ ہمری کا حال کب دہ سکتا ہے۔

پس بہی رقابت کے بند ہو فنا کرے اور اقلیت داکھ بیت کے مباحث کو خم کرنے لیک ایک مجمد کرنا دلانہ نظام اور مساوات عامد کے مالکیر بیغام کو دوخن اور نمایال کرنے کے لئے صرف دوسری ہی صورت صیح اور درست ہوسکتی ہے بینی دہ نظام حکومت انسانول کا نہیں ، بکی از بانول اسے فرایا با با ہو ا ہو۔ اور وضع قوانین واکین کا حق صرف اس ڈائ تک موت و کے مدود یہے ، حوتام محلوق کے لئے کیال مربی اور ان کی موت و حیات کے نظام کا بلائٹرکت غیرے مالک ہے ہونا انکام الانسند "۔ مالک الله کا بالشرکت غیرے مالک ہے ہونا والا مربی اور ان کی موت و من اللہ الحکی والا مربی اور ان کی موت و حیات کے نظام کا بلائٹرکت غیرے مالک ہے ہونا ان کی موت و من اللہ الحکی والا مربی اللہ الحکی والا مربی اللہ الحکی والا مربی اللہ الحکی والا مربی اللہ الحکی واللہ اللہ الحکی واللہ واللہ الحکی واللہ واللہ

تظام حکومت کی منرورت ہے ، اس کے در صنع کے اندرکس قسم کی صفات کا وجووصرودى سبت اوركيم برصعنت برحدا جدا كبث كرستے بهوئے برخابت كياب كربان جهدالي جامع من كائنات انسافي مين موجود ب اور منهوسکتی سیسے اور بیعت صرف ذات داصری کوبینیتا ہے کہ وہ نظام اجماعی کود صنع کرے۔ اور پہلی تا یاکہ دیلنے حب سے اس تحیل اور صحے تصورسے علاً امکارکیا اس وقت سے آج کے ہزاروں سلیکے تيار كرسفك باوجو دوه عادلانه اورمسا ويانه نظام اجتماعي كاقالب نباق مين اكام رسى ب- اس لئے بحرب اورمشا بده سفيمي اس لقيني عققة، كاعترات كرديا - كركائنات اساني مصحيح نظام اجماعي كا قيام كانات سے الک وشالق دوالشرات الى اسكے سوا اوركسى ذرىعم سے انجام نيس ياسكة اس کے بعد خود مجود بر کیٹ سامنے آجاتی سے کہ اگریو صحیح بیدے کہ الحاولانه نظام الها حقيقي واصنع أنتد لعالى "بنه تويم وه كول ستدطريق میں اہم یہ معلوم کرسکیں کہ یہ قوانین خالق کا کنا ت ہی کے وصع کردہ ہیں اوركسي كاذب ومفرى في علط يو زائن يس الحال كريم كويه ومعوكه نيس ویا ، کدشن الله الله الله ال متعدد طرایقول بر مجل مرست بدا کرجواس علم کے سیجے ذراید مع ونت ہیں " رسول" و مبغر کی صرورت برمدال اور فصل محبث فرائی ہے، اور بیٹنا سٹ کیا ہے، کدیری دورعتیا

بي جن مح بيان كروه فدا نع علم ك توسط مع وريقيى طور بريم يه مان سكتيب المكرية قوانين اورا مين "منياب التر" بين ا وراس لئے يه مقدس كروة مكومت البير كى ملافت فى الارص كے متى قراد دے جاتے اور دامنع قوامنين كى جانب سے "خلیفہ الی " کے منصب پر مامور نظر ہے ہیں اور ہی "خلافت حقه" ان کے نائبین حقیقی میں ملوہ کر ہو کر کا کنا ت ان آئی کی نال ح و سبود اور کامرانی کا باعث منتی رسی سے اور جب سے کا باری کی اتی اغرامن وخوامتنات فياس نغام حق محفاف علم افياوت مليندكرك الناول مے ہا تقول میں " فداکے اس حق" کو دید یا ہے۔اسی وقت سے ابسانی دنیا بایمی رقابت وحسد اور مذب تفوق دبرتری سے مبینی تنظر اجاعی نظام کوفاسد اوردرسم برسم بااے ہوے ہے، اور اصیات بر کانا کا میکه ایت موری ہے۔ مديدساكل اجماعيت، معاشات اورسياسات كهرين كيك يه بات سيت زياده حيرت كا باعث موتى بيد، كدان مسائل كى مشكلات مل اسف اور ان كى بجيدة كمتيول كوسلحما في كي الله مندا كے تقورا اس کی توجید کے تصور رسالت وی الهی مکومت الی اوراس جے کے دوسرے اعتقادات وایانات کے تصورات ادر بھر میجے تھودات كى كيامنرورت بهد اوران سائل بين اس قىم كافكارى كيا الميت

میکن دواس بات کو با کل فراموش کے بوست میں کدان کی بی حیرانی اوراجنبیة ہے جی نے ہم تھم کی کا وسول کے با رجود ان کو لیلی مقصود کے وسل سے ناكام دكاب اورطرز باسد مكومت مي طرح طرح ك ايم مباحث محات بيداكرف ادرعكى دريانت ادر ذراكع معلومات كووبيع سے ويع تر بناوینے کے باوجود آج مک مکومت سے اصل مقصد" امن عام" اور آخوت عام "كوبروكار لافيمين امرادى كى دركادى به اكردواس مقيقت كومجه لينة اكم مكومت كاس عظيم الشال مقصد کے مصول کی راہ جب ہی کھل سکتی ہے ، کہ انسان کو انسانوں کے بلک توسَّه قائين كى غلامى سيم زادر كما جاست ا درمًا لى كائمًا ت اورمالك " حقیقی کے بنائے ہوسے قوانین بی کو تمام قوانین پر بالا و برتر کیا جائے . توبيران كوخود يخود يه اعترات كمينا برتاله كم بل سنبه مكوست اليه اور . انیا بت اید افت اکے بغیراس کارز ارسی میں نہ امن عام نصیب بوسکتاب ، درندانسانی برادری میں اخوت عام کا سکہ را بخ بوسکتابی ا ادریقنیا برط دمکومت جب ہی ددنا ہوسکتابے کہ انسان سیسے پہلے خداء خدا كى منعات اوراس سے متعلق مزورى اور ابساسى عبقادات نزاس کوامکم الخلین مان کرمکومت الیه سے حقیقی تعدورات کو بقین فکم ایک کے ساتھ جنول کردیت اورجب وہ یہ درمیات مطے کر ایتا ہے تو بھراسکے ا

سامنے پر حقیقت آغکارا موجاتی ہے، کہ یہی ایک سیدهی اورصاف راه ب، جوم كوا ورونياك برجاندادكود عالمكيرامن يمدكيراخ تأفاق كى يم يكروسست سيم كنادكرتى بديد اور حكومت اور قيام حكومت ك لفب الين اورمقصد وحيدكوروز روشن كى طرح نايا للوتى به اس مقيقت كومولانا دحمة المندعليد سف ان انعاظيس ظامر فرا ياسب -ميكن باشهدان توانين كانفأذ وتنفيدا وراس كى خلاف ورويول ك انسداد كسك إول كالماط ك منت ادرات نيست كي استوادى الدخوفتكوارى كملي تجاعتى نظام اوراس كي قيام كامزورت برمال باتی رسکی اوروه ان می اصولون برزیا وه مفید وموز موسکم ہے جن اصواوں برخو داس سیمبر فے فائق کی اصولی تعلم و بدایت کے ما تحت تجاعتى تفام "قام كيا بوا وراس كة اعدمرتب كي بول بالشهر بفيرخدا رصلى الشدعليه وسلم اكى وه تعلم جوجاعى نظام معم تعبدكوا بنة أغوش سكم مدى بداتعالى مى كى تبانى بوقى تعليم اورمينيرخاس كوابئ مانب سعاعة اع نيس كيا اورية كيراس بناي وبئ تباحث يدابوطاتى، جودوس النان كاب كاب اختراعى قوانى سے انتہ جاعتی نظام کی تشکیل میں بیدا ہوتی دہی ہیں اور حس کی بدولت شفعی تظام حکومت مجموری نظام حکومت اسوعل م کیمونزم اینشنازم کا

اذى انم انسسن ادر اسى قىم كى كولول " انم" ابنے ابنے طرز بائے مكومت اورنظام إسرحاعت كي تشكيل اوراس سے زيرا فرعلى اقدامات يس سكرطول اوربرارول برس كى جدوج مدسے باوجود آج ك اس مقصد عظمیٰ کوعنقا باستے ہیں، جوامن عام" آخوت عام" مسأوات انسانی اور سواسات اہمی سے وسوم ہے و نیاکی تاریخ شاہدہے کہ ان تام نظاما ، اجماعي مي يه العاظم ومين فرق سے ساعة بميشه الفاظبي کے قالب میں نظرا ایا کے اور بھی صحے طور پر شرمند معنی نہوسکے ، اورجب يرنظامهلك اجماعى اليفرقيانه اورانتقا مانه انقلاب من كامياب اور بارا در بوسيم بميشه اپنے نتائج و فمرات كے محاظهم اشانی دنياكی عام فلاح دببود اور روحاني ادر اطاني برترى اور اساني مواسات د مدردى كع بجائ زياده سے زياده يدامني، بے جيني واصطراب، ماسمي اديرش ورقابت ببيد اكيت دب - اور بالمى تشت وخوان اور بها نظيك ويكاد کی جنم میں دنیا کوجیو بکتے رہے ہیں؟ میں توان مالات میں کیا ایک "مرد با خدا" کویہ کینے کا حق نیس ہے کہ د میا آگردانعی اور حقیقی امن دعانیت اور بچی مواسات دمهدری عام کی طالب اورمتلات ب- توبد دولت ب بهاصرف اسى لقام احتاعي كى بدولات مال بوسكتى ہے، جوكائنات مے خالق اور دنیا رانانی

ک الک مقیقی کی جانب سے اپنے مینی راصلی الشرطیت کم اسے ذریعیہ دیا کہ دیا کے سامنے بیش کیا گیا ہے۔ دنیا کے سامنے بیش کیا گیا ہے۔ اور دب کی اساسی اور دبی دستورکی منظیل نظر آن عزیز اور اس کی تغییر احادیث بنوی نے ہا رسے سامنے بیش میں ہے کے اسامنے بیش میں ہے کے

حضرت مرحم البی اس حقیقت کے لیت وکشا داوراسی مباعتی انظام سے بنیا وکارسے مل شکلات کے میپنچے تھے، اوراب وقت آبا تھا کہ اس محبث سے فطری طور پر میدا شدہ اس سوال کاجواب دیا جا آ جومولانا رحم نے فودان سطور میں اس طرح نقل فرایا ہے۔ جومولانا رحم نے فودان سطور میں اس طرح نقل فرایا ہے۔ "اکر سوال بہ ہے کہ دوجاعتی نظام کیا ہے، اوراس کے قواعد وضوابط کی تفصیلات کیا ہیں ؟

يرايك متقل موصوع ب جيرانتا الله دوسرك إبين تفصل كحيث

كراجل ك الريوبينام سنايكل نفس داكفة الموت "اورموليناكن مداكفة الموت "اورموليناكن معد موراً بيك اللهم لبيك مكراس كاخير مقدم كيا، اورا نسوس وصد انسوس كرموال تشنه جواب اي دراكبا،

"نظام اخباعی" مکون الی" یا نظافت ربانی " کچدیمی کیف ایک ایلے ایکن درستور کا صابل سے جس سے اساسی اور بنیا دی دفعات برلی نسانی انكار دخيالات كامطلق دخل بيس كيونكه يدا فكار وخيالات او بام ورساس واورسودفهم سے اکثر لوٹ رسیتے ہیں اور ماحول کے اٹرات کو اپنے اندر غیرادادی اورغیر شعوری طور برجذب کے لئے ہوئے ہوتے میں بس اگر سمى نظام اخباعى سے دستور وا بين اساسى اور سپيادى دفعات ميں ان أمكار دخيالات كودهل موكا الوبل شهدده ان الميتات ومكدرات مركز باك بيس بنوكا اورايس صورت بين ده احباعي نفام سي مالي معى صافح نغام مصحح نظام سي كملايا جاسكاك اس اجال في تفقيل بيه بيئ له ايك السان يا الساول في ويك جاعت جب بھی دیاء انسانی کے لئے کسی نظام کی تعکیل کرے گی تواس کے لئے المكن بكردوابي اول كالزات س كيسراك موجاك اكيونكه احلكا اثرانسان كيك وريشهي اس طرح سرائت كفي وعيدا يه كرمتا فرمونه والى من ما جاعت كوخودى يستعور منين موتاكه ده دفي ائي احول سيمتا فريم- اسى فرح اكرو مكى دوس السان يادوس ك جاعت کی براعالیوں برکرداریوں اورمظالم کے انداد کو پیش نظر د کھے ہوے ہے تواس کے لئے یہ کھی محال سے کا وہ اپنے مجوزہ نظامیں ایسے احکام کو گارنر دسے میں رقابیت و انتھام کی ہواتی ہو، پر سیلے میں سکت کے دوہ احکام تنام دنیا وانسانی سے لئے کیساں طور پر محدیث و دسمدروی کلیدرمن امن اورعافیت کا پیغام بن سیس اور آگرید سب کلیمین بیمین بیمین بیمین بیمین بیمین بیمین بیمین بیم مواقو افراد اشانی یا حیاعت با سیانی کی بایمی اویزش اورامن دعافیت کی تبایسی یا بول کهدیر بیمی کوکسی نفام کے نیا دسکے سائے بیر بهت کافی ہے اکم ان میں سے ایک وا منع قوالیس سے اور دو سر اان قوائیس کے ساشنے سرخم کرنے والا ا

پس د نیا دانسانی کے امن عام اور عالمگیراخوت کے اڑبی منروری ہے کہ اجاعی نفام کے لئے ایک ایسا وسعوروائیں موس کی اساس دنیاد انسانی اوکارو حیالات سے بالا ترموا وردہ اسٹا فول کانیس ملکہ انسانوں ك صد أكا فرموده مبو- كيونكه حقيقي آمرتيت اسي كوحاصل مهد، اور ما في تام كالنات اسى آمريت كى أغوش رحمت كى يرور دهسك الالدا عكمر: - فردارد بناطب ، كامكم اس دفدا اك لفه او وران) وعواحكم الماكمين اورتام حمراؤل س ببترحاكم وبي دخدا) يم ، ال الحكم الأعلم باشراح "كان كي كان كي الني بين من من الك فعلك لئي من بس ميى اسأس ومنيا وسيصامن جاعى نظام كى حب كومعنرت مولينا باب ودم میں مینی فرمائے والے تھے اور انسوس کرمولینا کے مرحوم اس الم اور عظیم النان المهید کے بعد اس درم اب کی کیل نظر اسکے جور

ايك عمل دستورا ورب نظير عاعتى نظام كى شكل مين سامضاتا اور خلا فت ارشد كي تيس ساله على نطام كي تدوين كا شام كارنيها، المائم يدمسرت كامقام بدكر حرمة فستنظمل كرك حفرت مولينا فالمانا مقااء رفران حديث اور فقداسلامي كي قابل رفتك لعبيرت كرسا عروهاس كوتربيب دينا مباجعة بخفاته جاس خدمت كسك كك كي جيندار إب علم مت زیاده متوج نظر آتے ہیں۔ جِنا کخہ اسلام کا اقتضادی نظام اس جاعتی نظام كى ايك المم كروى اور فطا مسك اس شبه كاحيات تحقى مل ب بجروود ونياس صب زياده الم بالمواسع ادرس كى تميت كيش نظروشان كيمونرم فيتعكن ازم اورنسينس أيسم السمي متلك اورش بي يعيمها شي واقتصادي مسكلات كاايساط مني كرنا الحن سعد دياء انساني لوعام فلاح اورامن وعا حاصل ہواسی طرح اسلام کا نظریدسلطنت ادرنظام اسلامی کے امول سے إعتقريب ودسرى الم تصنيفات للسك سامنة آن والي س الم كوليين بدك تام اسلامي مساعي حضرت مولينا الحكى ددح كى شار انى ادطا بيت كاباعث موكى ادر الماشهد موليناكا يرتبرك أغا زكارك طور يربهينه تضعى تشكور سمجياجا بيكاء خادم لمت محدثفظ الرحمان سيو يا روى شوال منظمة

يشير الله الرَّهِينِ الرَّحِيْمِ الْعَمْدُ لِلْهِ الْدِي الْوَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِرَّابِ فِيَّادُ قِلَ مَّا وَعَلَّمَهُ حِكَمَّا وَ وَحَكَمًا وَنِظَامًا وَبَعَثَهُ إِلَى النَّاسِ دَاعِيًا بِإِذْ مِنهِ سِرَاجًا مَّنِيرًا وَحَادِياً وَإِمَامًا وَحَمَلُ أَمَّةَ هُذَا لِلْأَمِّينِ اللَّهُ مَا وَاللَّهِ عَلَيْ وَمَنْ يُرِّلا وَمُقَامًا وَحَصَّهُ مُعَرَعَك التَّاسِّي إِنْ وَيهِ وَالنَّهُ إِن إِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللللللللَّهِ الللللَّهِ اللللللللللل وَهَىٰ مُهُ مِنَ النَّهُ مُ قِي فِي الدِّينِ وَجَعَلَ أَلَا يُحِيلُاتَ فِي أَلْفُنُّ وَعَ رَحْمَةً وَإِنْعَامًا وَالصَّلْحُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَعِيعِ لَمَ نَبِياءِ وَالْمُؤْمَلِيْنَ أَلَّذِ يُنَ مُمْ مُسَدَّاةُ النَّاسِ وَ دْعَاتُهُ مُ وَالْعَنَامُ ۚ أَلَا وَلِيْنَ مُعَوِّصًا عَلَىٰ سَيْدِ فَاقَتِمِينَا مُعَمَّدٍ خَامَّ النّبِيّانَ الَّذِي ادَمُ وَمَنْ سِوَا يُعَلِي لِهِ اللَّهِ يُومَا الدِّيْنِ مِيْانَ لَفُومُ لِلشَّفَاعَةِ قِيامًا وعَلَىٰ السِم وَاصْعَامِ اللَّذِينَ مُمّ اعْلَامُ الدِّينَ وَفِي أَوْيَدُا عِمُ السَّعَادَةَ وَكُوَامَتُهُ لِمِنْ اَدَا وَخَجَاءً وَسَلَامً

A STATE OF THE STA

تدرت آئی کی دبرست کا بیر کس قدر شانداد کرشمہ ہے کہ جا نماد چیزول کے بیدا کرنے کے ما نوان کی مغرور یات زندگی کا سان می جہا کر دیا گیا۔ اور ان جا ندادوں کی معیشت اور زندگی کے سئے ہرائیس کی منسیت اور لوعیت سے مطابق ذندگی کے جواسلوب اور طراق موزوں ومنا سے ان کی دمہا تی دمہا تی

كى كى ادرأن اسلوب ادرطرايقوں كے صولوں كو سمجھنے كى صلاحيت وہتعداد الخيس طبعي عطاكي كني \_

النانول كے علاده صرف جا وروں ادرم نرول كے لا كھول ادركر وروں اقسام آج د نیایی موجود این اجن میں سے سر ایک صنعت دستم کی ذرکالی كاطور دطريقه بالكل مخلف ب درق حَداحُدا د إنش كي طريقي على المعلى وا كونى كھائن بات كھا ماسي توكونى كوشت كونى دا ناكھا ماست دكونى كاكراكونى ذمین کے اندرنسیرالیاسے وکوئی زمین رسیت پر کوئی خبکل کی جھاڑوں میں توكونى درخون كى يلى ملى ممنيون ير - ير دردگا دعالم كى د بوسيت كا ملها به اس قدر روش بهاو ہے جس سے کوئی عقل سلیم رکھنے والا انکا انسیس کرمکتا ہی نے ونيا كرست برسامتكم واورظالم إدمثاه فيحسكو المي ضداني كادعوى تقا يصرت وسى عليالتلام مصحب وبعياكمة وتركما باص ي دايون تم دونوں رموسی و باردن کارب کون سے تو حصرت موسی علیدات لام نے التعرافالي كى دبوبيت اورر إينت كے بنوت اور معرفت كے كيانه حقائق كو

قال رَبْنَا اللَّهِ ي المُعلى حَصَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ خلقه تحرمدی-برشى كواس كى ضلقت د نظرت عطا فرمانى يمير اسكى د فطرت كے منامسطال) رہنائى ذائى-

(طري)

جوانات کے عاوات وضائل اوران کی معاشرت کے اصول کی معرفت د تختیق کاجن لوگول کوشوق ہواا در اعفول نے حیوانوں کی زندگی کا گرامطالمہ کی تو وہ بھی اس صداقت کا اعترات کرنے کے ساقد اس تیجہ پر بہنچ ، کرجوانوں کی زندگی میں صرف الفرادی اور ذاتی ہول کا رفرانہیں ہیں ، بکہ بہت می منفول میں جاعتی اوراجامی ہول می رائے جی کو ایک مرداد جاعتی اوراجامی ہول می رائے جی کو ایک مرداد کے ایک مرداد کے ایک مرداد کے ایک مرداد

ا ہرین کم انجوات فی بعض کی جازروں کے علا وہ خصوصیت کے ساتھ شہید کی کھیوں اور جو بیٹیوں کی جانوں کی اور نظر و انضاط کا بہت تفصیل سے مال میں مالی کی اور نظر و انضاط کا بہت تفصیل سے مالی میں مبایات کی اور نظر و انضاط کا بہت تفصیل سے المربکانیا مبایات کی ایک کیا جو بیٹی کا مالی مروار کے ایحت بولسے ۔ ای کے حکم و امثارہ سے شہرکھیا اور جو شیال کا م کرتی ہیں۔

اور عبوسیاں کام ری ہیں۔
یہ توعلم الحیوا الت کے ماہرین کی تعیق ہے جو تعنق تھے اور تجربہ برمبنی ہے دلکین ان لئے اللہ الت کے ماہرین کی تعیق ہے جو تعنق تھے اور تجربہ برمبنی ہے دائا وات کے دجر دسے بعت بیلے سب سے بڑی اور تحفوظ کی باسائی میں مجبی التا الت باک جاتے ہیں جن سے حیوا نول کی صنعت میں مجبی جاعتی نظام کا جا ری ر منا معلوم برتا ہے ہے۔
دوتا ہے ہے۔

چیونیوں کے اندرجاعتی نظم وانتظام کا ہوا تواس ایک آیت کریہ سے ما ن ظاہر ہے ہ۔ وَحَيْنُولِسُلَمُ وَمُوهُ وَهُ مِنَ الْهِنِيُ الْهِنِيُ الْهِنِيُ الْهِنِيِ الْهُلِيَ الْهُلِي الْهُلِي الْهُلِي الْمُلِي الْهُلِي الْمُلِي الْهُلِي الْمُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلِي اللّهُ اللّهُ

روا وی النل می ایک جیزی کا خطرہ مسرس کونا اُس خطرے سے بجینے کے لئے ایک حکم دینا ہجیں کا اس نے سویج کرنیصلہ کرلیا تھا، اور چیزیٹیوں کا اس تے سویج کرنیصلہ کرلیا تھا، اور چیزیٹیوں کا اس تر ہیر پر عمل کرنا اور اس سے حکم کو ماننا ، بیب ایسے امور ہین جن سے صاف ظا ہر ہے کہ چیزیئیوں کی زندگی ایک سردار ایک کی زندگی ایک سردار ایک ایک سردار ایک امیر کی زیر کا ایک سردار ایک امیر کی زیر ہوایت و نگرانی گذرتی ہے۔

ملہ تملی میں توین تنگر تنظیم کے سے ہے ادر اس جونٹی کی سرداری کے اظہار کے لئے یہ افزاری کے اظہار کے لئے یہ تعدید اختیاری گئی۔

اس مجى اور تمل كما ب ك اندرصنف طيور مين جى جاعتى زند كى كى طرف ايك ادراشار وحسب ذیل آیت کریدسے مدا ہے:۔ اَلْمُ يَرِانُ اللهُ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي كَا تَهْ مِنْ اللهُ يَسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي كَا تَهْ مِن وَكِيعَ كُرَاسَان ادرزين كالمرجزادد السيموت وككا دين والطايو ليرنفاك كمان يم صف إنه عن والدلكا طنفت كل مَتَدُعَ المصاوفة المنهج رتفدين رقد بقين الما عبارة وتسيعت فالله عليم تيما يفعلون الربيع عرات ورايع علالان ك ( قود سما ) تام کامول سے والف ہے۔ كياتم إربي، مرغابيول وغيره كونهيس ويجعة موكس طرت ايب خاص سك ساتھ پرے اندھکوصف بندی کئے ہوئے اڑتی ہیں ان کی جنس کا جوسب سے آگے ودا جهدوه اس بجند كا الم مواجع جس ست ودجا آب اس مت الى جاعت جان اك حبقت كي طرف نفط" صفت"سيد اشاره كيا كياسه-ربوبت كالمركرماقع رجم وكرم اور بخراني ك طرايقول ك اظهار وتنوت ك كے ای جیقت كى طرب ایك دوسرے مقامیں اس طرح الثاره كيا گيا ۔ اً كُمَّ تَرُوالِكَ الصَّلْيُرِ فَوَقَعْهِ مَا لَكُونِي السَّمَالَ كُونَدَ رَا إِرْبِيتِ مِن كِيدِ لِكَ صنفت وكقيدنون ما يمسكهن بركاب العانين ويُقالفناك إِلَّا الْهُ حَلَىٰ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْقِي المسافى يى الناسكة سرول كه اوير برندسة بعث بندى تحرير كم الأقيان ادر وأهي بردايا كو

الغرض جيونييول اورطيور آك كاذاتى والفرادى تينيت كعلاوه جاعتي مهول مص ذنر گی بسر کرنامی ایک ایسی حقیقت بے بس کا شوت اس اسانی کتاب میں بھی موجود سيء جوتمام دنياكي رمبنانئ ومراميت كاواحد محرتيه مبصاوراس وقت مدور خودب جب بررب کے اہرین الم الحوا ات دنیا سے معدوم تھے، اور بھی کتاب رہتی دنیا اک باقى ربيكى اورجبياكه اويرگذرا- اس كتاب في ات معى طامركردى كمير ندويد کے اندرز نزلی سے جو اصول تحقی یا جاحتی میں وہ اب کی ایجاد و اخراع کردہ تهين بن بلك برور دكا رعالم في مستعن اورقسم كوا وان كي خلقت وجبلت عطافها في بعراس في ال كم مناسب حال بربتيس عنايت فراكس-يس جب الشرة بارك وتعالى نے جانوروں كر بھى آن كى خلقت و جبلت عطا فرانے کے بعد الفیس زندگی کے انفرادی اور اجماعی اصول کی مایت فرائی تو ده مخلوق جوند صرب برنده برندسه بلكركا أنات عالم في تام مخلوقات مي مست

افرت دافسل ہے، دہ خالی کا منات ادر رب العالمین کے اس فیف عام المخت من وہا دی اور مسے کس من من من وہا دی اور من وہ کا منات ادر میں وہا دی ادر جو کھے آسان در میں کے در میان ہے، میمب کا منام کی تام صرت النان ادر جو کھے آسان در میں کے در میان ہے، میمب کا مناد ہے کہ :-الديوماان الله متخولك عَمَا فِي الكَبْرَاتِ كَا يَهُ فَيْنِ وَكِمَا كُرُفُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله وَ مَا فِي الْهُ رَحِنِي وَاشْبَعْ عَلَيْكُمُ لِعِيْدِي مِنْ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا الدُرْمِينِ مِنْ مَا اللهِ ع ظَامِرَةً وَبَاطِنَة وَمِنَ السَّاسِ لَيْ سَيْرِد إِدرَمِينِ ابْرَكُعلى ادرَجْعِي مَن يَجَادِلُ فِي اللهِ يَغَايِظِمُ وَكُلُمُ مِنَ لَعَوْنِ عِلَا الكِيامِ بِمِي أَلَ اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّ ولاكتب منيعي الدردش كاكم دراب ادردش كاكم القان عم الله البير المان عم الله الله الَّذِي مَنْخُولَكُمُ البَحُوَ لِتَجَوِي وہ اشربی آرسے جس نے دریاکو تمعارے ك موكردا ماكدا كي مستم الثبتان الفُلُكَ فِيهِ وَبَا مُرِوْ وَلِتَبَنَّعُوا مِينَ علاد ادرات ركف ل كران كردادتايتم فَصِيلِه وَلَعَلْكُمُ أَنْ كُوْنَ وَسَعَوْلُهُمْ تَكُرُّلُوْادِ بِنِو اُورِ بِحَرَّكِرِو يَا تَحَا دِسِهِ لِيُ ال مَا فِي السَّمْ فَاتِ وَمَا فِي كَلَامِن تَجَيْعًا مِنْهُ النَّافِي فِي ذَالِكَ لا فَا سب ا ام جيز د ل کرج اسان ادرزمين مي ب المی طون سے اس میں قشا نیاں ہیں ان لِقَقَ مِ يَتَفَكُّووْنَ -الكوں كے لئے جو فكر كرتى ہي

مُوَ الَّذِي عُمْلُقَ لَكُومُ مَا فَالْادُمِنِ عَبِيعًا دوسى دانترا بحس نے ان ام جزون كو تَكُواسْتَقَى إِلَى المستماءِ فَسُوعَنَ جِذِمِن مِن مِن عَادِ فَعُرِيكِهِ الْمِيا مِعِ (بقره عسب) باكادرده برجيزت دانف ب-أسأن اورز من مين جو يجهر سي سب النان بي كے مفاد كے لئے السر تارك وتعالى في بداكياس ادريونكركا نات عالم صبراه يهت إ بالواسطه فائده الخماسف داسل حصرت النان بي مِن مُحكِّ ما كانمات عام كى تمام موجودات مين قارت الليه كے كے قابل توجه والتفات انسان ہی کی ستی بھی گئی۔ اسی لئے انسان کو" آسن تعویم" عطاکیا گیا۔ ادر تميراس وعبست ادلاد آدم على نبينا وعليدال السلام كومغرز وكرم بالياكياك وَلَقَدُ كُوْمُنَا بَنِي احْمَ مَا لَى كَا مُناتِ كَا ارتادت وال "ام وموركو ساست وسكفت بوست اكب لمحرك سك كيا يزويم بمى بوسكاب كفائق كان سفيس محرم دجودادسي كے سف اس قدرمازوما ال كيا اس كى زندكى كے لئے كوئى وستور العل نہيں بايا اور اس كى جماعي زكى کے سائے قدرت کی طرف سے کوئی جمول دصنع نہیں کیاگیا ؟ یہ وعفل دفرہت سے بہت بعیدسے ، باشیفان کا منات نے الناوں کی مرایت ورہنائی کے سانے کا لی و ممل کما ب عنا یت فر انی سے اجور سی و نبا تک باتی دہیں،

اس می سب مجھ موجود ہے اکہ اگر کو بی بلید سے بلیداور می سے می انسان اس حقیت سے انکار کرے تو وہ کتاب اس کاجواب دے، گریدایک حقیقت ہے کہ اس کتاب اہلی کے ماننے والوں اوراس كى صداقت وحقانيت كااقراركر في دالوس كى زندگياس ان اصولوس ك ساتھ ایک وصبہ سے سبزنیں ہوتی ہیں۔ جواس کتاب البی لے بنائے میں۔انفرادی اور محنی زندگیوں میں مھی ہزاروں کو تامیاں رات و دن وتی یں اور اجماعی زندگی کاتو یہ حال ہے کہ مبتوں کے دماغوں سے اس کا تصور بھی آئ فائب ہے اگر کوئی خدا کا بدر مسی گوٹ سے کتاب الی ے اس بھیرت افروز اور حیات تخب مین کی طرف توجه دلا تا ہے تو كوئى سيافى كااعتراف لوكرتا ہے مرئل كى طرف بوش اور داول كے ساتھ بہیں بڑمیا، کوئی کہتا ہے کہ ہاں بات تو سے مگرمبندوستان میسے مک میں انسانوں کی جائتی زندگی کے لئے وہ اصول نہیں ہیں بھر یچهٔ لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جاعتی زندگی کو دین و مزہر<sup>سے</sup> كياتسلق يه توانسانوں كى اپنے سندكى بات ہے . جائتى دندگى كے يك جواصول جا ہے استدرکرے۔ ع كطرابي المني سيت شدابتي ايني یہ خیالات تو اُن بزرگوں کے ہیں جودین علی کے فرونداوراسلام

کے سیوت ہیں جن کو کم از کم دین ادراسلام سے اٹکارئیں ہے لیکن علی
طور پر بیٹ حد تک اسلام کی آخوش سے باہر ہو چکے ہیں۔
ان حضرات کے ان خیالاتِ فاسرہ کا اصلی سب یہ ہے کہ آخری گروہ
دین حق کی حقیقت سے آئی طرح آگاہ نہیں ہے ادر پہلے گروہ میں بھی ایلے
لوگ ہیں جودین سے قووا قف ہیں لیکن دین کے اجتماعیات کے اصول
اور قاعدہ سے بورے طور پروا قفت نہیں اور اگر کچے لوگ واقف ہیں تو
اور قاعدہ سے بورے طور پروا قفت نہیں اور اگر کچے لوگ واقف ہیں تو
اور قاعدہ سے بورے طور پروا قفت نہیں اور اگر کچے لوگ واقف ہیں تو
اور قاعدہ سے بورے طور پروا قفت نہیں اور اگر کچے لوگ واقف ہیں تو
اور قاعدہ سے بورے طور پروا قفت نہیں اور اگر کچے لوگ واقف ہیں تو
اور خوریاں جی جورائی میں اعلان حق یا علی پر آثادہ نہیں

اورجب دین حق کے مانے والوں کا یہ طال ہے قوہ لوگ جو
دین حقادین اسلام سے علائیہ تخرف ہیں اُن سے کیا تی قع ہوسکتی ہے
کہ انسانی زندگی کے اس اصول کو وہ بستد کریں گے جو دین حق نے جو
بنا یا ہے ۔ حالانکہ دین حق نے انسانوں کی جاعتی زندگی کے لئے جو
اصول و ضع کئے ہیں اور جو صرف حیات دیا سے شعلق ہیں بلا شہرہہ و ہ
غیر مسلموں کے لئے بھی اسی طرح مفید ہیں جس طرح مسلمانوں کے لئے
اور آخر خیر مرائم بھی تو اولاد آ جم ہیں اسلام جاعتی زندگی ہیں انفیر کس طرت
نظرانداز کرسکتا ہے ، یقیت غیر مسلموں کی زندگی ہی دینسا ہیں عزت او رجین
نظرانداز کرسکتا ہے ، یقیت غیر مسلموں کی زندگی ہی دینسا ہیں عزت او رجین
سے اس نظام النہ نی کے ماتحت گذر سکتی ہے جب الشرقعالی کے بنائے

ہوئے اصول کے مطابق جاعتی نظام انسانی قائم ہو۔ ببرحال اسلامی جاعتی نظام کو اگریز سلم اختیار کرنے پر آمادہ نہو تو كونى تعجب كى بات نہيں ہے - انہين بن اي كا اعترات نہيں ہے جس بر اصول زیرگی کا دارو مدار سے - بلا شبه تیجیب اُن سے جودین تی کے ما نتے والے ہیں گرمغر فی تعلیم و تربیت کا اُن کے دل ود ماغ براس قدر تسلّا ہوگیا ہے کہ وہ سلمانوں کی زیر گی کے ہرشعبہ کو مغربیت ہی کی روشنی یں دیکھتے ہیں۔ اور بہایت خوش عقید کی سے یہ کہتے ہیں کہ جائتی زنگ كابونظام دنياك بخربات كى روشنى مين فلسفه حيات اور اجتماعيّات يرعور كرتے كي دمغرب بيش كرتا ہے وہى نظام اجتماعى مبترودرست ہے اور انسانوں کے لئے مفید ہے اور جب مفید ہے تواسلام کسی مفید جرکوکس طرح روک سکتا ہے حالانکہ ان کے یہ خیالات ہی تمام تر غلط اور واقفیت سے دور ہیں۔ مگریہ حضرات بھی انسالوں کے لئے ایک جاعتی نظام کوف را مجھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سجت ہیں کہ جونظام صرف عقلانے دہر عقل وبسیرت ت تجریز کریں وہی انسانوں کے سنے مفید اور قابل الل ہے ا بل اسلام به سحصة بين كه اس دين بين جواصول و ننع كيا گيا به عوه وصلح و بہتر ہے بغیراس کے دنیا میں امن وا مان بہیں قائم بوسکتا ہے۔
اس ملئے صرورت ہے کہ اسلام کے جاعتی اصو توں اور اس

مدارك وماخذ اورد لائل كاذكر كريف يہلے عقلائے وہر كے خيالات ونظريات كے مطابق جاعتى نظام كے اصولوں در العرض يوفوركرايات يمو تكم حقلاك وبرتووين سن علىده بوكر عن مادى دنيا اور مادى حيات ے مفاد ومعنا رکوسانے رکھکراصول حیات احتیا رکرتے ہیں اور اہل، ندہب ماؤی حیات کے ساتھ ساتھ روحانی حیات اور روحانی زندگی کے نفع و نقصان کامچی خیال رکھتے ہیں ۔ اس فرق عظیم کے یا و جو درا اس اورداقهات کی روشی میں اگر ہے تا بت موجائے کہ وہ نظام اجماعی ناکام ہے جوعقلا کے دہرانسانوں سے سیئے بیش کرتے ہیں اور اس کے ناکام ہے کہ اس سے وہ ماؤی صرور تین ورعاجیت معی مہیں بوری ہوسکتی ہیں جن کے الے عقلا کے وہر ایناجاعتی نظام مجریز کرتے ہیں تواس کے بعد زہری نظام کی سے اینت وصداقت کوسیمنا آسان میوجائے گااوراس سے نہ مردن یه که مزمیب اسلام کی سدا قت طاہر ہو تھی بلکہ دین حق کی حقیقت اورائس کی صنرورت میمی فاہر ہوگی اور میب وین کی حقیقت اور حقّا بیت النسانوں بر اللهم مع جائے اور اللہ تد لی لوگوں کے ولوں کی مطرکیوں کو بھول تق کے العظولدے توراس كفل وكرم سے كوفى بعيد بيس بدے والله اقول الحق و معالى كالسبديل

بيلاياب

جماعتی نظام کی صرورت مقلائے دہر نے جائی نظام کے لئے جواصول آئے کک وضع کئے ہیں اورجس میں ہمیشہ رة و بدل کچھ ناکھ ہو تارمبتا ہے اُن کی اصولی صورتوں کی مِعْت ، عدم معت یاافادیت ومفرّت پر بحث کرنے سے مہلے اس چزکو مجهداینا ما منے کہ از فرانسانوں سے لئے اس مادی دینامیں جاعتی نظام کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انسان کیوں مجور ہے کہ وہ زیرگی بسر کرنے کے لئے كوئى متحكم نظم وانتظام كرے كوئى جاعتى نظام بنائے ۔ اس ضرورت مے مستجھنے کے لئے جب انسانی زندگی کی مادّی حاجات و منروریات برغور كياجا تاب تواصولى طور برجارا بم چيزير انساني زندگي كے لئے اصول قراریا تی ہیں اور ان جار حروں کی حفاظت انسانی زندگی کے لئے صروری مہر تی ہے جس کو آئن و مضمون میں بیان کیاجا کیگا۔

## مهافصل چانی

## مالى ماجت أوراس كالخفط

انسان کی خلقت و فطرت میر حتنی قوتیں وصلاحییں قدرت کی طرف سے ودبوت کی تنی ہیں یا نوں کہو کہ اس میں موجود میں اس کالازمی نیتجہ یہ ہے كه أس كى انقرادى وتعفى زندگى كى ضروريات اور صاحات ابتدائے آفر منیش سے برا بربڑھتی جاتی ہیں اور اُس کے حوصلے اور ولوئے روز افروں ہیں۔ اد ما دا دم كوجررزق چاستے تو و داس قىم كابر جواس كى خلقت بطيعت ك من سب بو، مثلاً علم، تركارى ، كوشت ، انراو غيره أس من جا جائيا بين يمونكه كوني انسان بغرغذا كرايرزنده بيس ره سكتاب . اگر تركاري اوركوشت ہیں تو کم از کم کوئی غلر اور اناح تواس کی زندگی کی بنقا کے لئے صرور ہی جا وه جو با به جالوروں کی طرح گھاس یات پر زندگی ہمیں گذارسکتا اور من بر مدون کی طرح کیاسے کوڑے وغیرہ کھاکروہ زیرہ رہ سکتا ہے رپیم كا نے كے ساتھ أسسے ياتى يھى جا بسئے واسى طرح انسان كويدن ڈھاكنے کے سنے کیروں کی صرورت بھی ہے ۔ بارش اور دھوپ کی تکینوں سے بجنے کے لئے کم از کم کوئی جیوٹری جا ہے۔

أكرايك مغز في تعليم يافته حوصله مند انسان كي تنفي صروريات زندگي كا خیال کرو تو تھے اس کے کھانے اور پینے کی مزور توں اور لواز مات میں حیرت انگیز امناف ہوجائے گا، رہنے سنے کے سے جوزری اور فام مکان كافى مذہوں كے ملكہ عاليشان محلوں اور كوئيوں كى منرورت ہوگى . أن كى ربائش اورارام وراحت کے لئے جم سے سازوسامان کی صرورت ہوگی جس کے نیرایک مفرنی تعلیم یافتہ کی زندگی دو تھر ہموجاتی ہے۔ الغرض ہرانسان فرد افرد المحن منی ذاتی اور شفی زندگی گذار نے کے الے بہت سی چزوں کافتاج ہے ۔اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ہرانسان فردا فردا این زندگی کی تام صروریات و لوا زمات کوخود حاصل کرے توکیا یہ مکن کھی ہے ؟ ۔ اس سوال کاجواب برقل می مرت ایک بی دے سکتی ہے کہ نہیں كيو كريه امرنائكن سي كدايك النسان ايت كهائ كاغلّه وديداكيد بهر

اس سوال کاجواب ہر قل سائم مرف ایک ہی دے سکتی ہے کہ نہیں کیو کہ یہ امرنائکن ہے کہ نہیں کیو کہ یہ امرنائکن ہے کہ ایک انسان اپنے کھانے کا علّہ فود بیداکرے بھر کمیت سے غلّہ برائر نے کے لئے گئی کے تمام آلات فود ہی بنائے اور ملکا نے کے قابل کرے وہ تن تنہا کھیت سے غلّہ کا نے معاف کرے اور کھانے کے قابل بنائے اور بھروسی تفس تن تنہا کہا س بوئے ،رو کی معاف کرے ہوگا نے اور بھرایا کیٹر ابقدر منرورت فود ہی گئے اور اُسے ستر لوشی اور جم تھیانے اور بھرایا کیٹر ایک مان کے بنائے اور دہنے سہنے کے قابل کے قابل بنائے اس طرح مکان کے بنائے اور دہنے سہنے کے قابل کے قابل بنائے اس طرح مکان کے بنائے اور دہنے سہنے کے

ادانات کی ایک ایک چیزو دخود بنائے ان تام کاموں کی کثرت اوران کا موں کے انجام بائے کے اوقات وزمانوں کا اندازہ کرد تومعلوم ہوگا کہ ایک تفتی میں کھنے عبی کا كرے جب يھى مرف يتى منروريات زندگى حامل كرنے يرقادرنبي ب الركونى كرتا بھی جاہے تورز مرت وہ ناکام رہے گا بلکہ ناکای کے ساتھ اُس کی زنر کی بھی ختم بوجائی گویا ایک تفی کی تفی زندگی اس کومبور کرتی ہے کہ منرور یا مت زندگی کی چيرول سي سے جن پروه جو د قاور بنس سے اور ار خود متيا بني كرسكتا ہے موه دوسرے استخاص اورافراد سے حاصل کرے جواہ تبادلہ اشیا اشیا سے مہویا الشياء كاسكول س يأفنت ومشقت كالحمت ومشقت س الغرم انسان ك محن ذاتی مفا داور خفی زندگی کی منرورت نے اور ماکولات ومشرویات، ملبوریات ومكونتي مكانور كى حاجت نے انساني مرتبت اور باہمي تعاون كو تاكر برز بناوياكم انسانوں کے فرند طبقات ہوں جنسم اعمال کے اصول سے کام کریں ،کوئی زراعت كرے كوئى زراعت كے كئے عزورى آلات جيتاكرے كوئى بارج بافى كى صنعت اختير ركرے كوئى معارى اور مزوورى كابسيند اختيار كرسے اوران مي آلیس میں اشیاء کا تیادلہ ہوایک دوسرے کے لئے محنت کرے اور محنت کا معاوصته اور أحربت مقرر بور العزص انسان كي محق ذاتي وتفي زير كي كيلو ست بعنی اکل و شرب ، سکونت و راحت کی حاجت نے اموال بعرات اثیا ؟ اورنقود کی منرورت و تفظ و نیزمعا ملات بیع و فروخت وامیتبار کے اصول

. .

1 1 M .

وقواین کے وضع کرنیکی ضرورت لاحق ہوگئی۔ الفرع کھنا اموال اور سواطات ہائی کے لئے اصول وقواین کا ہوتا تو لا زم ولائی ہوگیا کیونکہ بنیراس کے شاشیا رکا تباول ہوسکتا ہے اور شرفحت ومشقت کا معاوصت اور جب یہ سیب نہوں کے تو انسان کی تضی ڈرندگی کا ہاتی رمہنا کھی محال ہوجائیگا۔

الن تام باتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کی تضی اور ڈاتی زندگی کے ایک فاص بہلوکی حاجتوں سے اموال کی تصیل و تفظا اور اُئن کے لئے وضع قوانین اور اُس کے نفاذ کا کھنی کی مزورت لاحق ہوگی کیونکر جب ضع قوانین اور اُس کے نفاذ کا کوئی نظم مشحکم مذہو گا اموال کی تصیل و بھاکی کوئی صورت بہیں ہوگی جوانسانی کوئی نظم مشحکم مذہورگا اموال کی تصیل و بھاکی کوئی صورت بہیں ہوگی جوانسانی زندگی کے لئے ایک ناگریز اور اہم شے ہے جبساکہ اوپر کے صفحات و اضح ہے۔

## دوسری ل مخفط نسل محفظ نسل

جس طی ایک انسان کی زندگی کے ایک پہلوی محق میں وجان کی بقا ہ و حیات کی بقا ہ و حیات کی بقا ہ و حیات کی مفرق می وجان کی بقا ہ و حیات کی مفرورت نے وضع قواین میادیا ہے اسی طرح بنی نوع انسان میں عورت و ادراس کا نظم واشغام لازم بنادیا ہے اسی طرح بنی نوع انسان میں عورت و مرد کا وجود اور ان دو نول صنفوں میں قطری قرت شہوا بنہ کا بہو تا اور این

دونوں کے اختاا ط سے اُن کے ہم شکل وصورت کچ ن کا بیدا ہونا اور کچ ن کو انہیں بیا قائم مقام سمجھا اور اُس کے ذریعہ این شسل کی بقائی خواہش رکھتا اور اُس کے ذریعہ این شسل کی بقائی خواہش رکھتا اور اُس کی شاہر یا ہی شنا مروتعاون کی اُسمیر قائم کرنا یہ سب انسانی دندگی کے انسانی دندگی کا انسانی دندگی کا ایک دوسرااہم مقصد النسانی مدنیت نے بیداکر دیا اور وہ بقائے شس ہے ایک دوسرااہم مقصد النسانی مدنیت نے بیداکر دیا اور وہ بقائے شس ہے اور اسی مقصد کی تحصیل وصول نے عورت ومرد کے ازدواجی تعلقات کے اور اسی مقصد کی تحصیل وصول نے عورت ومرد کے ازدواجی تعلقات کے کے خاص قرانین کی و شع اور اُن کے نفاذ و تنفیز کی مزورت لاحق ہوگئی کرین کے بیر کا نفاذ خاص تعلقات کے کہن کی بایندی سنے یہ مقصد حام ل ہو اور و شع قرانین اور ان کا نفاذ خاص تنا مران کا نفاذ خاص تنا می دائیں ناگریز ہے۔

## 

انسانی دندگی کی منرورتوں اورخود حضرتِ انسان کی حوصلہ مندایوں کے ایک طرت بنیا وی کاروبار کے بہلا کو کوجا ہا تو دو سری طرف انسانوں کے فقل کے بہلا کو کوجا ہا تو دو سری طرف انسانوں مے تعلقات ومیل جول کوجا ہے وہ تعلقات اومیل جول کوجا ہے وہ تعلقات اقتصادی عزور ہات سے والب میں بیان دواجی رشنہ یابنل و تعلقات اقتصادی عزور ہات سے والب میں بیان دواجی رشنہ یابنل و

ادریہ امر بالکل ظاہرہ کہ دیا میں محملف مزائ وطبیعت سے لوگ ہیں ۔ کوئی تندمزاج ہے ، کوئی نرم ہے ، کوئی عقد درسے ، کوئی برد باراور تندمزاج غصة وروس اور شريراننفس النسالوس سے النسانوں كى عزت و تاموس خطرے يس سه ميمت سه السان ايس بطينت اورشر رالنفس بي جو صرف رون ہی کی بہیں بلکہ حور اور کی عزت و ناموس بربھی حلم کرنے میں تہیں جو کتے اس سلے انسانی زندگی کے سے یہ کمی صروری ولازم ہے کہ نبی نوع انسالوں کی عرب و ناموس کی حفاظت کیجا ۔ اوسلے انسان کی مادی زندگی کا ایک مقصد حفاظت ناموس وعزت بھی پہوا اور اس کئے ضروری ہے کہ اس کے لئے اسول وقواین و منع کئے جایش اوران کے نفا ذکا یمی نظم قائم ہو ور مد السَّا في زندگي مي طورير يا تي ينس رسم كي ـ

> چھی حفظ مال

ونیائی مادی زندگی کالحاظ کرتے ہوئے عقل سے دہر کی عقل وبعیرت جہاں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ انسان سے تین اہم مقا میدر مال نیسل ولنسب اور عزت و ناموسس کی حفاظت کا قانون اور اس کے نفاذ کا نظم مزوری
ہے و ہاں اس مادّی زندگی اور انسانی زندگی کی بغائے لئے ایک ہم مقد
سب سے اوّل ہے ہے کہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کیجائے ۔ مرف در ندے
جانوروں اور قبلک بیاریوں ہی سے بنیں بلکہ خودان فلا لم انسانوں سے جانے
یاطل اور ناجا کر اعزاض کے لئے انسانوں کاخون بہا سکتے ہیں ۔ اس انح خاطم جان کا بھی قانون ہو ناچا ہے اور اس کے نفاذ کے لئے نظم بھی ۔
جان کا بھی قانون ہو ناچا ہے اور اس کے نفاذ کے لئے نظم بھی ۔
کیونکہ اگر انسانی جان کی حفاظت اور خون تا حق کے رد کئے کا بندولیت
نہ ہواتو انسانی زندگی ہر وقت خطرات سے پر ہوگی اور نظام انسان یا سکل نہ ہو جا ہے گا۔

بیں جیات دنیائی ہادی زندگی کے نقطہ نظر سے اصولی طور پر ندکورا تھرہ جاراہم مقاصد میں جن کے مفع قوا بنن اور توا بنن کے نفاذ کا نظم محن عقل وبھیرت کی روشنی میں صروری و لا گنگر ہے در مذنفام انسانی در مجربم اور حد و یا لا ہوجا کے گا اور اگر بغیران چیزوں کی حناظت کا مشکم نظم کئے ہوئے ۔

اور حد و یا لا ہوجا سے گا اور اگر بغیران چیزوں کی حناظت کا مشکم نظم کئے ہوئے ۔

بنی فوع انسان تر حد گی بسر کرنے کی خوام ش نظا ہر کرے تو انسائیت اور اکر میں نوع انسائیت اور اکر میں نوع انسان تر حد گی بسر کرنے کی خوام ش نظا ہر کرے تو انسائیت اور اور کر میک بہر کا دور کے مکن ہے بخرا بی بسیار بائس بہائم صفت میں مقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی خوام تات و دلائل کی روشنی میں عقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی حقائی و دلائل کی روشنی میں عقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی حقائی و دلائل کی روشنی میں عقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی حقائی و دلائل کی روشنی میں عقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی حقائی و دلائل کی روشنی میں عقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی مقالے کا دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی مقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی مقالے کی دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کی مقالے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کو میں مقالے کی مقالے کے دہر کا اس مسئلہ پر اتعاق ہے کا نسانونی کو میں مقالے کا دہر کا اس میں کا دہر کا اس میں کی دو کی خوام کی دو کی کی دو کی خوام کی دو کی خوام کی دو کی کی خوام کی دو کی کی دو کی کی دو کی خوام کی کی دو کی کی کی

اجہ عی زندگی کے بقا وتحفظ کا خاص علم ہونا جاہئے ۔ اب دہ نظم ہرامول سے ہوا ورکیسا ہو بہت زیادہ عزرو فکر کا عماج ہے۔

عقلائے وہراین قہم و بصیت سے بنی نوع انسان کی ماؤی زندگی کے مقاصد کو پوراکرے اور اس راہ کی تام رکا واؤں کو دور کرنے کی تدیراں وطريقوں كوسو يحتے ہيں توده سب سے ملے اس بھتے يركينے ہيں كرمانيان كى تيم فطرى أزاديون اورتام ببتم ياسشان مقامد زندگى كے احترام كے یا وجودان کی علی زیر کی میں آزادی کی صرو د کامتعیس بونا ناگر زہے کیونکم اگر حدودمتعین مزموے توایک انسان دومرے انسان کے مقام ترزر کی میں مرا خلت کرکے انسانی زندگی کو تیاہ وہریا د کردے گا اور انسانوں کوعلی ز درگی کی طربندی کی مزورت نے ان عقلا کے ساسنے ایک بہت بڑا وسے میدان عوروفکراورعل کا بیدا کردیاکانسانوں کے احال کی وسعت اور صدبندی کے لئے اور اسی کے ساتھ اُن تمام چیزوں کے متعلق بھی اصول وصوابطا ورقوانین بروسنے جاہئیں جن کے ساتھ انسانی اعمال کو

انسانی تدویالا بروی ،اس سائے اب دویا رواس کا اعادہ بیس بروناما ہے ان عقلا کے خیال میں شخصی حکومت کا اصر تقص سی تقالہ قانون کی ومنع اور نفا ذمیں عام انسانوں کوکوئی دخل نہیں ہوتا اور بہی فساد کی جڑ ہے۔ اس کے دنیا کے واقعات اور تجربات کی دوستی حجمہوری حکومت ایس مقالے وہرکاممو ما یہی فیصلہ ہے کہ انسانی جاحتی نظام کی مرورت جن مصالح ومقا مدیر مبنی ب وه صرورت جماری عکومت سے پوری ہوسکتی ہے اور اس طرز حکومت کی بھی بہت موریں وتنكليس تعواس مقورت فرق والتياز سي تويزكياري بن اورونيايي اس کا تجرید سی ہور یا ہے سین سوال یہ ہے کرکیا تیہوی حکومتول بی نوع انسان کی مرورتوں كونوراكيا اور كررہى ييں ؟اوراولادادم كومين وسكون كى زنر كى جمورى طومت کے دورس می ایس میتر ہے ؟ بندوستان رمهی فرانس ،انگلتان ، امریکه ، روسس ، وغیب و وغیره احزدینا کی کسی جہوری حکومت میں انسانوں کے مالوں پر ظالمان وغاصیا نہ قبصنہ وتعترت آج نا پیر ہے ؟ اور ان جہوری مالک میں وہ کون سا ملک ہے جہاں سے انسانوں کی ناحق خوں ریزی ستد ہوگئ ہے اور وہاں کی آیا دیوں اور صحبرایں یہ صدا بلند موریسی ہوکہ انسان کے ایک قطرہ فون کی عزت وحرمت دنیا

كي تمام جيزون اورلغموں سے بالاتر ہے ؟ كياان جمهورى مكومتول كے زيرتيس مك يس كوني كوشه بهي ايساسه جهال انساني عزت واموس کی کوئی قدر وقیمت جمھی جاتی ہو ؟ ادر مصمنت دری ادر آبروریری کے تمام طریقے مسدو د موکئے جول ؟ روز مرہ سکے وا قعات اورشا ہدات سے ان سوالوں کا جواب ایک ہے اور صرف ایک اکد کوئی بات بھی نہیں مونی اجب ایسا ہے تو بات صاف ہوگئی کر تام جہوری حکومتیں ہی بنیادی مقاصد کے پور اکرنے میں اکام ہیں، اور ہمیشہ ناکام رہینگی عقال کے وہرخو حیران وہریٹان ہیں کہ دُورِ تر تی میں جب کانسان عقاب بن كرآسان برأط را بيد اور مندرول كيدنول كو مروقت جرا ہے اس کی تریس ممنٹوں کھٹر اول کی طرح بیطفنا سے مجبلی کی روشنی سے تنام رات کی ار کیال دور موکئی ہیں، اور بھاب دمجلی کی ط تت سے تمام دنیا ایک گاؤں اور تصیبہ بلکہ ایک جھوٹی کو تھی یا گھرموگئی ہے کہ ہروقت اور ہرجگہ کی پاتیں معلوم کی جاسکتی ہیں اور سنی جاسکتی ہیں بيرجهي انساني زندكي جين سيه نهيل گذرتي سيه اور انساني زندگي حبس طرح شخصی حکومتول میں تباہ و بربا و موتی مربی، وہ اسے بھی تباہ وبراد ہور ہی ہیں ، اور اس حیرا ٹی کے عام بیں حکومتوں کے لئے نسٹے نساکے خاسکے موسیّن اور ترب سکابد دبای اکام بوست میں اور بول سنگ

كيوكه أكرح عقلاء يستجهته بس كرحكومت انساني كي جهود بهت كالمه جب برمر کا دا سے کی قرنام مقاصید اور سے ہوں گے، لیکن عقی جہور میت کا ملہ کاکھی شافلور مواسع ، اور شرو مجھی پرسر کا راسے کی اس سائے جہورت کالم حسسے تام مقاصدا سانی کے دیرے ہونے کی وقع رکھی جاتی ہے، اس کی صورت توبہ ہے کہ تام بنی فرع انسان ایکہ اذکر ایک کمک کے انسانوں کے کئے جو قانون بنا یا جائے اس قانون سے جننے اور نیا نے میں دائے وقال کودخل ہو اورسب کے اتفاق دائے سے دہ قالان منظور بدر اسطرح برجو قانون وضع بوكاء اس قانون كي سياني ادر ا فا دمیت میں نہ کوئی شک ہوگا ، اور نہ واضعین قانون ہے سانے اعتما دی کا كونى موقع بوكا- اس ك كر ال صورت مي سرفرد واعنع قا لون بوكا-كيونك قانون الفاق د اسك سي ننظوركم كياسي - اس ورسيم بعمارى كالوكوني موقع بھي نہيں سے كركسى سنے تحص اپني خودع صيول كواد اكر ال کے لئے قانون بایا، الغرص قانون کے اعترام اور دنعت کی میصورت ید ابوگی تو قانون کی خلات ورزی بند بوجائے کی اور اس وقت انسانی بیزهالی تصویر شاید کا غذ ہی کھینچی طامکتی ہے گر انساوں کی عملی ذندگی کو محوظ رکھتے ہدست اس مشم کی جمہورمیت بالکل محال ہے،

41

كماتم نهين ديجيت كرابك جيوب سيكادن كے قام بالغ ادبيوں كوجنع كميا جا اور ان سے کما جاسے کر گا در کی صفائی کے سنے ابیا قانون بایا جائے حبن كى سب لوك. با بندى كريس كالديرا أون من كندكى نه بود ادرجو لوك اس كى خلات ورزى كرس توان كى كونى سنراكى جائے - نو دنیا جائى بے كواتفاق رائے سے قانون کا آیف د نعری ہیں سنے گا، ہر تخص سنے اپنے اجل اور قالون کے الرات کو دیجھ کر خور کر اسے ، اوراسنے اور کرسے کم ایندی عائد كرناما بتاسم بطبيعتول كايبي جرسه اجس كى بنا يرحقيقة الفاق دائے عادةً نامكن سے حب الب كا دُل كى أبادى كابير طال ہے توايك الك كے تمام بالغ لوگوں كا جمع ہونا اور الفاق رائے سے تاوال بنا ناتو بهت رسی محال سے، ور آلر کا فان کی منظوری سے سلے محص اکثر بہت کی راسے کونسیم كرارا جاسے حبياكر آج كل بود إس توست ميك انسان مولس

اوراکر خافین کی منظوری کے سنے محصن اکتر بہت کی دائے کو کسیم
کولیا جائے کے بینے اگر ای کل ہود اسے توسیعے بہلے اسان جو اسے
اسے حبی اختلات دائے ہونا مکن ہے کہ عنرورت ہے ، اور اس صنا بطہ کے بینے بی
میں اختلات دائے ہونا مکن ہے کیکن دوش کر لوکہ اس صنا بطہ کواتفاق آئے
سے مطے کر لیا جائے اور اس کے ماتحت مقاصد ڈندگی کے تحفظ کے لئے
قوا مین بائے جائیں توان توا نین کی دصنع میں اختلاف اگرائی کڑھے کو کہانات کو کہا تھے۔
انکادہی ہیں کرسکنا کیون کی ہرانسان کے مطابح نظر نختا ہے: ہوئے جو ایک طبعی آئے

ا درلیقینا انسان کی فطری آزا دی کومقیدا ورمحدو دکرنے والے قوانین عمویا کنرت آرا میں سے طیا سکتے ہیں، اس صورت میں ہرقافان کے متعلق قلیت کی طرف سے اول یوم ہی سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ قافوان تمام اسافول کی طرف سے اول یوم ہی سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ قافوان تمام اسافول کے لئے کمال بھینیا جویس ہے، اور جب قافون کا یہ صال ہوگا تو وہ قبل اعتماد اور قابل احرام نہیں ہو اقو اس مفسدہ عظیم کے علاوہ اگر جمہو رہت اس کی بیانی اور قبل اور قافون ساز عبالس کی بیئت ترکیبہ پرغور کرو تو فل ہر جو گا اور گا جربوگا اور گا بالی میں ماز عبالس کی بیئت ترکیبہ پرغور کرو تو فل ہر جو گا اور گا بیان ہو اور گان بات ہے کہ تام کار وار صرف جند انسافول کی خو وساختہ اور مین مانی بات ہے اور گھر بھی نہیں۔

مثلا فرص کروکرجہوری دستور عکومت کی تشکیل کے سلئے باشندگان کا کسک ایک نایدہ اسمبلی بلائی جائے حس کے انتخاب یں ہر الغ کورائے دسینے کا حق ہو، تو اس اسمبلی کے بلانے کے سلئے بھی کچھ قوا عد وصوا بط بوگئی رائے و مہند ول کے لئے بھی، اور اسید وار ول کے لئے بھی، کیونکرجب کس یہ قواعد وصنوا بط کا مسودہ صرف جند اشخاص کا بنایا ہوا ہے اور اس کی یا بندی تمام باشنگان مسودہ صرف جند انتخاص کا بنایا ہوا ہے اور اس کی یا بندی تمام باشنگان کی سے مشورہ کے لازم کردی گئی ہے، توجمہور سے کی بنیا دی اندال می خلط ہوگئی، اور جمہورت کی تمیر کا ابتدائی تجمہور سے کی بنیا دی اندال کی تجمہور سے کی بنیا دی اندال می خلط ہوگئی، اور جمہورت کی تمیر کا ابتدائی تجمہور سے کی بنیا دی اندال می خلط ہوگئی، اور جمہورت کی تمیر کا ابتدائی تجمہور نے دافرا و

44

کی استبدادیت اورخودرائی پانظر آنگا اورا تبدا ہی سے دستورجہوریت کی عارت منہدم مبرتی نظر آنگا اورا تبدا ہی سے دستورجہوریت کی عارت منہدم مبرتی نظر آنگا کی - عارت منہدم مبرتی نظر آنگا کی - بعد میں قدر دسیع مبور فی لاکھ آ اوری بردوسو

نا بنده مقرد كراد محقه انتخاب ا درطراقية انتخاب جوكي بنالوظ هرست كر اس قسم کے قوا عدصرف جندہی افراد کے بنائے ہوے ہوئے ہجن کی تجوز ولسويديس جمهوركو كؤنئ وخل نهيس بينيه اورجيندا فرا دكى كارروا في كوالقطاع سلسل کے لئے اگر جا ترسیم می کردو او کیا جو نما میند سے سخب ہوکر اسسلی میرانیج کئے، واقعتُه وه جمهور کے ناینده کے جانے کے سخت موسکتے ہیں؟ غوركردك تواس كاجواب يمي تم ميى ووسك كنهيس وجرصا ب مع يتلا ومن كروكه أيك صلقه سع صرف أيك آومي كهط البواء صرف ووسخصول سف اس كانام ميشي كيا، تم كت مبوكه اس صافقه كے جمهور كانا ينده سب كيا عيقة يه كذا فيح مع إسراز نهين إكيو كم مكن سبك كه دوسر المخص اس سلك كالمراسي مبوا ہوکہ اس کے پاس اسٹے روپے نہیں سکتے ، جینے روپے کی اس انتخاب میں عشرورت تھی، آگروہ امیدوار ہو اتر تام راے وینے والے اسی کو تتخب کرتے، اس ملئے یہ فرص کرلینا کر جر بال مقا بار متنخب بوگیا، و د اس طقه کا حقیقت معتدعليه سع كمي منطق وفلسفه سعه درست نهيس سبع ، دوم يه كه اگراس حلقمي بلامقا بالمتخب بوسف واسك اميدوا ركم مخالف رأين معلوم

كرنى جايش كركتنے لوك استحف كو ميند نهيں كر ستے ہيں اور اس صورت مي أتميد والسك موافق زياده واسك زوتى توبلاشيريه كما جاسكما محاكر وهكامياب أميدوار اس صلفترى اكتريت كالأينده بها المرحية عام جمهوركا فابنده بس د قست بھی نہیں ہو گا ، مر معلوم سے کہ آجناک کسی جہور بہت نے اس نقص کے دور کرنے کی كوستسش تهيال كى اور ندا ينده كرسندگى - اى طريح س سلقے سے تين ماريدا الفرس موست من أن أميد والدول إن سيحس تخص كوسي زياده لا المن ملتی ہیں۔ نم اس کو اس صلعتہ کا تہوری نا بیندہ سیجھتے ہو: اور بھا رسب واین کے الحث المبلی بن اس کی داسے کو یا اس کا الولوں كى داست بھى جائىس، كركىياعلى دلصيرت كے نزد يك ياتا كے اور تمرا كسى طرح درست بي و بركز نمين اس سلے كه مخفا دست اس جهودى المول كى نما براكب صلقه انتخاب يدي آكر ايك يخص كواباب جي كفاني مي مجهدنا ده دوث ل جاش اور آخر يبابين حو كقانى رائد ديني دانون اس کے خلافت داسے دی مو، جب بھی دہ جموری ملی کا نابرہ تحب موجاسك كان ادر البيت تخف كو مجنى تم اس صلقه كانماب ده كيت مور با ديودكم اكثريت سند اس سند فخالف ، است دئ سهه ادر اس سه اس كو نائيده مربور عاين كفا ، مُعَلَّا المِكسة صفر إن جاد مراد راست ومندس بالن

بن، اور ما د اميد داد كفرب مدسك مين كو ٩٩٩ دايس مليس اور ایک کو ۱۰۰۱- تم اس آخری خفس کو اس صلقه کی جمهوریت کا نماینده كوسك ، اور إستخف كى راست كوليدست صلقه كى راست قراردوستي مكر كياسيح يج أس صلقه كے دائے دينے دالوں كى اكثر ببت كا اعتماد الكو حال بوكياب ؟ مركز نهيس الكرمهل حقيقت سيب كدوه نام لوك حنيول دوسرسے آمیدواروں سکے حق بب اپنی رائے استعال کی ہے ، أن كى داست اس كا مياب، آميدداد كي فلات م اورجب خلات ہے، تو یہ کونسی قال کی است ہونی کہ جس تحنس کے خلاف ، 199 رہی مول اورصرفت ١٠٠١مين موافق رول أوتم اس كو ما ينده السليم كركيت بود أكرتم اليا قاعده بنات كم حبتني رايس اس كع تخالفين ا الى بين ال كويم كاكرسالے كے لعد ملى اس كے موافق را ميس رياده أين توخيراس دقت ناينده بنانا تهارسه اصول يرجائز موسكا تفاكر اكثريت كى داسى اس كى حق بين سبه - كيم جمى أس دقت جهورراست دمهندون كالماينده كمناعجيج نهيس موسكتا - كمونكه كل داسے دمندگان اس کے موافق نہیں ہیں ادرجب موفق نہیں ہیں تر اس کے معنی سے ہو سکتے ہیں کہ مخالفین کو اس براعتما رہیں سے سى دائوت ايك دوررست بيلوست وكيهوك راست دميدكان بريست

تبنيخ لوك ابني رائے اميدوا رول كے موافق يا مخالف استعال كرتے ہیں، اس استعالی شدہ رائے کو تم فیصلہ کن قرار دیتے ہو، اور اس کی اكتربيت كے مطابق البشخص كونما بنده تسيم كرتے مور صالا كراس صقه میں بہت سے رائے دینے والے ایسے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، جو كسى الميدواركورا كمين وية كران كے تزديك براميدوارنا قابل اعتماد ہے، اس کے عقل اور دلائل کی روشنی میں انسانی اصول کے التحت كسي اليسي جمهورميت كي نشيل حب برتهام النسالول كو العتهاد وكاروس مبن ایک امرمو ہوم ہے جس کا خور نامکن ہے، اور اگر اس قسم کی ا تص اور غیرجمهوری اسمبلی کے دستور، اور اس دستورکے اتحت مجاس قانون ساز کوجائز بھی تسینیم کرنو، توان و انتھین قانون برتمام باشندگان کاب یا بنی مزع اسان کوکس طرح کامل اعماد مبوسکتا ہے ، جبکہ ان یس مختلفت طبقات کے لوگ موجو و مول اور ببرطبقہ کوا پنے سطیقے سکے مخصوص مفا دکے تحفوظ رکھنے کا فطری جذ بربھی د امنگیر ہو، جدا یک

اس ملئے اللا فی نفسیات وجد ہات کا اقتضایہ ہے کہ اللا ول کے وضی کئے ہوئے قانون پرخود السانون ہی کے اکثر ومبتیتر اوراد کا اعتماد مرفع اورجب قوانین پر اعتما دنہیں توان قرانین کا انسانوں کے المحول نہ ہوگا ورجب قوانین پر اعتما دنہیں توان قرانین کا انسانوں کے المحول

پاہل ہواہی ایک صروری امرہے، ہی وجہ ہے کہ م دیکھے ہوکے جا ل بی جہوریت کے ام سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں والی جہوری قو انین پاہل ہورہے ہیں ، اسانی نہ ندگی ہیشہ صیبت میں جلا رہتی ہے ، اصل مقاصد کیا پورے ہوتے ، ایک عظیم صیبت یا شندگا نِ طاک بر نازل ہوجاتی ہے ، کیونکہ مفروضہ جہوریت میں جو پارٹی برسرا قتدا ر اور حکم ال ہوتی ہے اس کے نقائص کی بنا پر اس پارٹی کے اقتدا ر کوختم کرنے اوراس کے بنائے ہوئے قانون کومسورخ کرنے کے جساس منے باشندگان ملک میں ایک طبقہ بیدا ہوجاتا ہے جو ہروقت اسی دھن میں لگا رہنا ہے۔

ان مصائب کے علاوہ ایک عظیم صیبت یہ ہے کہ برسر اقتدار بارٹی کوختم کرنے کی صورت ترمیں ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی توٹو دی جائے اور پھرسے وہ معین تا نون کا انتخاب ہو، اور ہر انتخاب ہیں السا نول کی محنت وشقت کے حاصل کئے ہوئے، للکھول روپے إلیٰ کی طرح بحناد کے جائیں ، اس کے سوانطالم و اصعین قانون اور ان کے اقتدار کے ختم کرنے کا کوئی آئینی فرریعہ نہیں ہے اور ظاہر سے کہ اس طرح باربار مال سے نال سنایع کو ناانسا فی مقصد معفظ مال کے نقصان کا اعتشار اون

تم سونچو که سرمین یا یا این سال کے بعد اگر کوئی ایک یاد تی برسرا قتداراتی اید ادرده سابق قواین کونسوخ کرسکے ، اسیفے منٹاء کے مطابق قواین بناتی رہے توباشندكان للكسي طال مركيمي صين سع ميهدست بين ؟ ادرعزت دابرد کے ساتھ کا دبا دجیا نے، ذندگی بسرکرنے کے لئے کسی ایک نہے وطراتی ک اضیارکرسے اظینان کی سائنس کے سکتے ہیں ؟ فطرت الساني إدروا قعات دمشا بدات كي رشني برعقل لصبيرت كا فيصار صرف بيه سب كركهيمي اطمينان منيس بوسكما! اویر کی سطروں میں جمہوری حکومت اور الرائے جنگیا رات وصنع قانون ير، بوجند اعتراصنات كي سكي أي ان كاكوني شافي جواب بيسكتاب برگزنهین، ادر انهی وجود سے سرعقلند آ دمی مجد سکتا ہے کرانسان کی مادى د ندكى كے مفاد كى مفاظمت و بكرا فى كے سائے جمہورى نظام حكومت كھى می کا بین سے ۔ تا ہم محقوری دیر کے سات ان سکلاست اور اعتر اصول سے جتم ایشی کرتے بوسے میابیم کراوکر، ١١) داسے عامہ کے کا بل اتفاق کے ذرائیہ اکثر بیت سے دہندین قانون كا انتخاب على مي أيا ا دی، اور اس طرح کابل اتفاق راسے یا اکثر بیت سے صدد یا و مراد او عبره بحلی منتوب بو سکیم ،

كويافرض كركوكه مردست باشندكان ملكت اندركوني سخص نهيس سيك جس کوان براعماد مزیو، اور ان لوگوس کی کسی کا در دانی برکونی شک رشبه بوالعنی به لوگ السان کی صورت میں فرشتے ہیں ان بن کا ہر فر د اسیف سلی ، قبائلی ، اقتصادی مفاد کی برندی ادر تحفظ کے جلد تصورات سے بالاترہے ، ادر اس وحبہ سے حیتے قوا نین بناسے جائیں کے دہ نام باشندگان لکسه اور بنی اوع انسان کے سائے کیساں مفید ہوں کے ا اس کے سے وعما دی کی کوئی وجرہیں بوسکتی ۔ ادر آن و اصعین قانون اور اصحاب حکومت نے تمام اِ شندگان ماک کے اموال کی حفاظت کے لئے نہایت ضروری مجھاکہ کسی شخص سے مال کو اس سے حيساكرك عماكنا السسع زبردسى فيسن لينامنوع قراد دياجاك لینی ن طریقتی سے حصول ال کا در لیم باطل قرار و با جاسے اس سکے ساتھ اس فالون کا ہونا بھی صر دری قرار دیاجا سے کہ اگر کوئی شخص جوری كرسك إداكه داسك تواسي كوني خاص عبرت المجيز سنرادى جائے -السولى طوري اس قالون كى افا ديب عامرسيكس كوانكا ر بوسكا سے اور نہ اس کی صنر ورت اور اہمیت پرکسی کو ترت گیری کا موقع الیکنا ب. كيونكيري قانون ايك اساني مقصد تعني حفاظت مال كا درلعير موكا، فِنَا يَجِهِ ثَمْ وَ مَلْيَنَتُ مِوكُر بِهِرا كِيسَ صَلَوِمت سنَّ اس قالون كو دَصَّع كِياسِت

مراک میں یہ قانون اصولی طور پرمنظور سٹ دہ اور دائے ہے، خوا ہاس مکک کا دستور حکوست خصی ہو، جمہوری ہویا کسی اور تسم کا ہو، اور ہرایک ملک کا دستور حکوست خصی ہر، جمہوری ہویا کسی اور تسم کا ہو، اور ہرایک ملک میں اس کے باشندوں ہی کے باخصوں یہ قالزن روزانہ پا مال ہمور پا ملک میں اس کے باشندوں بی کے باخصوں یہ قالزن روزانہ پا مال ہمور پا مسلسل جوریاں اور در کیتیاں ہورہی ہیں اور اس قالزن کے ذریعہ بی انسان کے مال کی حفاظ سے ہورہی ہیں اور اس قالزن کے ذریعہ بی انسان کے مال کی حفاظ سے

مندوسان میں دّخیر ابھی جہوریت کی ابجد شروع ہوئی ہے یہ ں کی قانونی خلاف ورزیاں کسی شاریس نہیں ا نگلستان اورام کی وغیرہ جو جہوریت کے کہوریت کے بہترین نمونے جہوری نظام حکومت کے بہترین نمونے ہیں، وہاں کی قانون کئی خصوصیت سے قابلی غور و ترج ہے کہ وہاں کے چرڈ اکومی جا اوران بڑھ نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ کالجوں اور یونیور سٹیوں کی سندیں رکھنے والے جوتے ہیں۔اب یہ امر کالجوں اور یونیور سٹیوں کی سندیں رکھنے والے جوتے ہیں۔اب یہ امر غور طلب ہے کہ اخراس مفید قانون کی خلاف ورزیاں کیوں ہوتی درتیاں کیوں ہوتی ہیں۔

ایک اسی قانون پر موقرت نہیں باکہ اشانوں کے بنائے ہو کےجس قانون کو دکھیور وہ انہی کے إعرب إمال سے اوران ہی کے دلول بیں اس کا وی احترام نہیں ، وصوکہ یافریب دیکرکسی ایک شخص یا ایک سے زائد اشخاص دگرده سے مالی نفع اظما ناکس حکومت میں ممنوع نہیں ہے، خواہ
وہ حکومت خصیہ مطلقہ ہویا مقیدہ، یا حکومت دستور نیجہوریہ ہویا اختراکیہ
بالشو کیمیہ دصرائی حکومت ہو، یا وفاقی، الغرض اسا نول کے ہر تحج زکر دہ
اسلوب حکومت میں فریب ودغا بازی سیح صیل زر ممنوع ہے، اوراس
جرم کے مجرین کے لئے سزائی بھی مقرر ہیں، گرتم جانتے ہو کہ اس نسم کے
جرائی ردزا درتی پذیر ہیں، اس قانون کی با مالی سے اموال کی صا
جرائی ردزا درور رس ہور ہے، اوراسی قدر نہیں، بلکہ محکومی س

ادلاد آدم كو بلا تكلفت دوزانه لفضان مبني يا جاد إسب، حكومت كي جلتي محرتی کھے بیلیاں دمحکہ دلیس، اوراس کے ماہر من عدالت دورانہ انسانی قداین کی یا الیوں کا تھود ا بہت فلم تیاد کرکے دنیاد عبرت خیز تا تنا شه د کھا ۔ تے رستے ہیں ، کیا ان واقعامت ادر مشا بدامت کی نا إنسانی عقل دھرستان تجربه ملی اکرجب والدین قانون النان ہوں کے اور شکام بھی اسانی قانون ہی کے ماتحت مقرد ہوں کے اقد دنیاس ای طرح النسالون كى جان ومال معزست دا برومميشر برباد بيوتى بهتي، ان حكومتون كالمفيدسيد مفيد قانون تمي أسي طرح يا مال بونا مرسيكا ورس ر بات دامع بوجانی سے کہ مقاصد زندگی کا تحفظ انسیانوں کے نودسات صولول اور حکومتوں کے ذراعیہ ایک خال خام سے جوند مجمی ہو، سے اور ندأ مينده بوسكتاسب

سحفه فيصنال

انسانی نظام کومت کی ناکامی کاساف اسی کاساف کی کاساف کے وقع ماند کا دران کومتوں کے وقع ماند انسان کے دران کومتوں کے وقع میں کورہ قوا نین کی یا بالیوں اور عدم افادیت کو دیکھ کر ہر عقلت دانسان کے دل میں قدرة یرسوال پریا ہوتا ہے ، کہ آخر اس کے اساب اور دج مکہ ایس

ادر حبب ان اساب علل برغوركر اسب توحسب ديل حقائق بورى ما ماني کے ساتھ اس کے سامنے آستے ہیں:-أدل بركرج كرم النان مجماب كرجوقا ون دصن كراكياب ال وضع كرف والع بها دسه بى جيس انسان بي ، شام ازي كركونى تخص ليني ذاتی اقتدارکے باعث لطور خود واضع بن بیٹھا ہو، یا ان اوں ہی زر طرت سے بزرلیرانتخاب یا نام زدگی، اس کو بیرحی حامل بردگیا بو، اورده ایک بو با سیکردوں اور بزراروں ، مبرحال وه انسان سے ، اور نام لوازم بشريت اس مي موجود دين الدر لبشرى خوا مبتهات ولفسيات ادر عصبهات سے مترا مہیں ہے ، ادر نہ ہوسکتاہے ۔ اس سك الين انسا ون ك وضع كم بوسك قواينن برسرانسان كو يه اعتاد نهيس موسكتاكه واضع ثوانين في انسلى ياطبعياتي رمجان يا اقتصادى وقبائل عصبيت ادر صبيردادى سب الاترجوكرة اون وصنع كياسيه ادريب واضع قوا منین کے متعلق جا کرزشہمات موجود ہوں تو قالون کے استرام کی نبیاد ابندایس سے نابید بردگئ ادرجب اس کا اصرام عاسب بوگیا توسکی ا بندی کاخال کس صول سے ہرانان کے دل میں بیدا ہوسکا ہے؟ وديم برك اكر بفرص كال يسليم بهي كر بياجات كروانعين قالون ك نام دائی وقبائلی اورطبعیاتی جد باست سے بالا تر بوکرقانون وصنع کیا ہو،

مراس کے دصنے کردہ قوانین کی عدم افا دیت کے لئے یہ قوی شبہ موجود ہے كمتنين تام انسانول كے دلى حذبات وحتيات اوران كى زندگى كى تمام صرور ات ولواز ات كاماطسه قاصروعا بزبين كونكه وه لوك برانسان كى دلى خوامشات وجد بات كى واتفييت بركسى حال ميس قادر نهيس بيس ، اور اور منهوسکتے ہیں ، ابھی حالت میں کسی خص کوکس طرح رتوق ہوسکتا ہے كرو اضعين قا نون في برايك كمصالح اورمفا وكو فحوظ ركد كوسانون بنایا ہے، اورجب اس کا و توت نہیں ہوسکتا ہے توقانوں کا احترام می کسی انسان کے دل میں قائم نہیں ہوسکتا، سویم بیراگر بیمی فرض کرلیا جائے کہ قالون کی افا دسمت عامہ کی تشريح وتوصيح كرك الشابول كدولول بين اس كااحترام اور اس كي إبدى كاجدب بيداكرن كى كرمشن كى جائد، كيريمى علاً اس كا احرام قائم نبیں موسکتا ہے، اور انسانوں کے دلول میں اس امر کا کونی والمیہ نهیں بیدا ہوسکتا کہ وہ زن قوانین بر پورسے طورسے علی در آ مرکزیں، کیو کہ ہرقانون انسان کے فطری اور طبعی حرمیت مطلقہ کو ایب حد تك محدود كرونيا به جواس كى أزا دطبيعت پر ايك نا گوار بوجوم واسم اس كي صرورت ہے كاس اكرا راد جيركو اسطا في كيا وي اليي جيز موج دِ ہواس تقبیدی کا فی مکا نات کردے اورتقبید کی ناگر اری

70

خوشکود ری سے برل جائے ، مگرونیا جانتی بیدے که و جنعین قانون ، اوران کی حكوتين انسأ أول كوا يسائوتر برل دنيف سيد أجتك قاصر ببي بي اور سی شده این از از این می از این کے جندوفا وار درن کے لیے جو قار تون کے أسكادينا سرخم مردسف كونتاري تجديما كيرين وكمرانهين قانون كي إنباري یر ۔ ادنی کریں تا آ ہے ، گرم اونسان کوجا گیر دیر میٹا ان کے بس کی اِت منين المرسرتين كيون ووادار يرمين والمحاصكومتون سفيج ندمنا إبت سكر ذرايع احترام عاون اورجد بروفا داري بيدائرا جا إلى مكر وه يني برايب كهالخ علن نيس واوراً كربير يك نيح بال برج کے تواسم عطیہ کی افا دیت ہی غائب ہوجا کے النوص قانون کی بأبذى كوجس سنصرت مطلقه مغيد ميوجان سبد بخوشي كوار وكيسف سكي ا نفي أن الموريّام به ألشياً ول كي سكيدك كوني تعكومسته أن أسام قي مسروم رمى دورية وس سيكايس شاسينداس سيندا الماسكة زياده سيدزة ود براينه والقع الى المين آجتك قالان مح احترام اور حكومت كي وفا داري كه الخير مسكه الهي و وصربت ایک سینه لینی قانوان سکه عهم احترا م او باس کی منوزن در زی أود وسكن سكسنة توف ولاسته ولسله الموراك لوق سكرسا سفته جول آكم وانها أن بالخور كرسك كو ايك طرف قا فران كي يا مبند عي ميروا المخي طب عي مدارن سه الدُرست المروز بروسف كي محروي هيد و ومرى طوت قانون

کی فال من ورزی میں معما سیب اور شد الد مقردہ کی المناکی ہے، اب ال دو مرک معیدی میں کس صیبت کو ہر دہشت کر سے ، اور یہ ظاہر سب کر دوسری معیدیت کو ہر دہشت کر سے ، اور یہ ظاہر سب کر دوسری معیدیت معیدیت بڑی ہے ، اس کے ہر عقبلند اوی اس ودسری صیب عظمی سے بھی نے ہوئے گئی اور اس طرح قانون کا اور اس طرح کا اور اس

الغرص مام عقلات دررك زوكيد حكومت انساني كحقوانين كى بابدى واحرام كاداعيه الشاول كيدولون بي ميداكر في كوئى موثر جيز عمد میات اوشمولیت تامه کے ساتھ نہیں بیسکتی ہے، بجزام کے کہ خلات ودزى قانون كى صورت يس حانى و مالى سنراؤ ب كانحوت بوسكما سب اس سلے واضعین قانون اور سکو متوں سفے قانون سکنی کرسفے والوں کے سکے منراد ل کے قوامین وضع کئے اور اسی بلیبت اور نوٹ کے اثرات وتمالیج كوبردك كارلان كے لئے حكومتوں منے امظامی دور عدالتی تحكے قائم كئے مر منعيس معلوم مي كرميبت ،خوف ادراس كم مظامره مك مام مظالت مجى انسانى داول مي انسانى قوائين كالالى احترام قائم نهيل كرسيك ادرم روز برارون لا کلول انسا اور سک مقاسد ز نع کی صالع مور سے بیں ، قیابین مکومت کی یا مالی و لے قدری ہو د ہی ہے اور وری و آن ادر ان کے نفاذی تام مشینی صل مقصد کی حیثیت سے بے کار ہیں

المحشركين إ

اس منے کہ ہر فرد بشرجا تاہے کہ حکومت اور اس کے صنین ہمارے ہی جلیے السّان ہیں اور اس کے تام ہتظامی محکے کے افراد کھی انسان ہی ہیں، اس سنے ان کے اختیا دادر قت سے برام باہرسے کہ انھیں ہرقان ن سکنی کرنے والے کا علم بھی ہوسکے کی کم برشخص کے اعال دا فعال کی چومین کھنٹے گرانی کرنے کے لئے کوئی مکومت کوئی نظم نهين كرسكى ب اور نركبهي كرسكتى ب اورجب مكوست كا نظام إسطر كى كال نگرانى سىد قاصرى ، تو نام قانون شكنوں كا أسے علم بونا كھئ مكن ہے، اس سنے قالان تمکنی کرنے دانے اسینے ذاتی مفاد کے حصول کے لئے منا بیت دلیری کے ساتھ قانون منگنی کرسکتے ہیں ادر کرتے ہیں کو اسی کے ساتھ ہرانسان میکھی جھاسے کہ آگر اتفا قاکسی تحص کی قانون شکی کا علم حکومت کی بولیس وغیرہ کو ہو بھی جاسے ، تو بیصرور نہیں کہ مًا وْنْ سَكُن سِرْا يَابِ بِمِي بِوا كَيْوَكُم إِدِيسِ اور سَكام بِهِي بِار ب سيس النان میں دو مجی طبع وارض سے فالی نہیں ہیں اس کے نمایت ا سانی کے ساتھ رمتوت دیکران کی گر نت سے د بانی عال کی ماسکتی ہے۔ اس کے علادہ ان میں اور کھی کمز دری سب ، اور دہ در سے اثرات سے معی مثاثر بوسکتے ہیں اس سکتے بغیر کھیے خرج کئے ہو سے کھن مغایشوں

سے بھی رہائی ہوسکتی ہے ، اور روز مرہ کے واتعات سے بیرتی م امور فراہت ہیں ، ان حوال سے بیرتی م امور فراہت ہیں ، ان حوال سے دہر نے بہتر بر کیا بخا وہ بی مینے مقاصد کے اعترام کا جو ذراجیع قال کے دہر نے بہتر بر کیا بخا وہ بی مینے مقاصد کے اعام اور ناق میں بی کارتا بت بوگیا، اور ناق ناق کے لئے انسانوں کا خودسائنتہ نظے امر کی کے مقاصد کی تھیں وقع ناکے کے انسانوں کا خودسائنتہ نظے ایم حکومت اور اس کے قرافین ، واقعات و تجرابت کی روشتی میں عقل ولعین سے مزد کے رہا بت ہوئے ۔

الباؤل کے تجویز کرد: نظام حکومت اور اُن کے قوانین کی ، کامی کے وہ اسیاب جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ ایک مسب سے بڑا اوراہم سبب يربي سهد كرة نوان مكي دعض اليف تغريري قوانين سدر و كن كي معى كريهاني سبه اوراسي سيمتعان توانين بهامير جأت بين وجن كا الزيجان والدن مشکنی بینی اس نوار سکے مفاصد زندگی کو نقرتمیان بینچنے سے اور نطا ہر رہ تا سبنه احالا کر عنرورت اس کی ہے کہ قانون میکنی کے جند بر اور تخیل کوروکا الماشه ادريجب بي موسكة من كان فان شكني سكاد و اعي وميركات كا الشهرا وإبر كرنسا وكاسرجتمد وسى جوست تيهاء ورجيب يتمسك والمريد الأره إرهام المناكرة قرضا وكاسين به كيو كورك سكتاسيته بالمشاملًا بيرى كرف كارجيمه احرس فاقركيني وحرص مال مبيحين كالته يحين دل ودان سنه-بداد برائهی جنز به عمل می تعلق اسانی حکومتی

كونئ قانون بزائي صبيع قطعًا قاصر مي، امن طرح حفظ حبان مخفظ عزّت حفظ نسل کے قوانین کو توریے سکے جو مشرکات و دواعی ہیں اہن سکے متعلق بمى بهت زايده صربك حكومتين قاصرري مين ا ودود به اسبب برجی سے کرجب السّان یو دیکھتا سے کہ ہا زسے إى جيدا انسان قانون بنايًا جعرا وربير دين بم كواجنے غود ساخرت توانین برعمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے ،خوا د وہ قانون اس کی مرضی کے مطابق بناہو یا خلاف برتراس کی قطری از اری وحزیت کو سخت تصيس التي سب إور مجيت ايه كروه ايني ممنس كي غلامي برمجور كياجا يا ہے، اس کے اس کی فطرت اس کو ا نسائی حکومت کی بنا وست پر ا بھا تی ہے، اور وہ جا نیا ہے کہ جب ایک انسان دوسے سے انسان كاغلام بناكرا ملاعت بيرمجبوركيا جا سكتاسير توود خودكيول زايني ہم جنس انسان کی غلامی سے چھٹکا را حاصل کر سے الخنيں ابنا غلام بنانے كى معى كرے حكومتوں ادر قو انين كے ردوم ا درتغیرات کے امہاب میں اس اساس کوبست زاوہ وغل میں جو ایک طبعی ا مرسیے -

اس کے ان تام حالی اور حالات کو بیش نظر رکھ کرعقل سیلم اور معبیرت اتما اندان کی صرف ما دی زندگی کے مقاصد کی تفصیل وتخفظ کے کئے حسب دیل مانج اخذ کرنے برجورہے:۔
دا ، وضع فانون کا اصلی مرکز کوئی انسانی گروہ یا فرد نہو۔ تاکہ قیائی، نسلی، اقتصادی جنبہ دادی یا فواتی ہوس کے تام مکانات منقطع ہوجا بس ادر قانون سے سے اعتمادی سے میتنے داستے ہیں۔

سب نابيه برمائيس ـ

دی دون قانون کا اصلی مرکز اور مرجیتمه الیسی داست بو به وانسالال کی عام مزدر یاست نه ندگی ، اور ان کے جذبا ست دحسیات سے بورسے طور پر وا قعت بو اور انسانوں کے قبائی سنلی اقتصادی اور طبعی رجیانات ادران کی فطری خوا مشات سے بوری طرح آگا ہو،

تاکہ اس کے قانون پر ہرانسان اور ہر طبقہ کے گوگوں کو کا بل واؤق ہو سکے کہ دضع قانون بر ہرانسان اور ہر طبقہ کے گوگوں کو کا بل واؤق ہو سکے کہ دضع قانون بر برانسان اور ہر طبقہ کے گوگوں کو کا بل واؤق ہو سکے کہ دضع قانون بر برانسان اور ہر طبقہ کے گوگوں کو کا بل واؤق ہو سکے کو فی نہر سے تھے دور سے کا لی افرار کے قانون برا با گا گیا ہے ، تاکہ مقین کی گوٹا ہو نظری کی وجہ سے قانون پر جو ب اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے ، ہی کا انسان باقی شراحی کی وجہ سے قانون پر جو ب اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے ، ہی کا امکان باقی شراحی ۔

رس جود اضع فانون ہو حقیقہ دہی اس قانون کا نگر ال ہو،
اس منی کہ اس کے قانون ہو حقیقہ دہی کیا میا ہے، ادر اس کی نگرانی بہ برس مرح علی کیا جاتا ہے، ادر اس کی نگرانی بہ بدی طرح علی کیا جاتا ہے، ادر اس کی نگرانی بہ بدی طرح عزید منا مورادر ہرانشان جس بنے دا صنع قانون کی مہتی

کشیم کر ایا ہوا ادر اس کوعلم بوکہ دا صنع قانون خود گرانی کردیا ہے، توہی صورت میں اس کو قانون کی خلافت درزی کی ہمت نہ ہوگی جسسے نظام انسانی فاسد ہوتا ہو۔ لیکن اس گرانی کے سلے منروری ہے کہ داخت واضع قانون ہے۔

دالفت) ہرانسان کے ہرگل سے جاس کے اعضا سے جوارح سے مرز دہوتے ہیں، ہر دقت واقفیت دکھتا ہوادر خود و کیفتا دہے ،کیو کم انسانی مقاصدار لعرکے نفقان مہنجا نے دالے کام اکثر اعضائے جوارح سے ہوتے ہیں۔ شکا دوسروں کے ماسل کردہ الوں کو کیفیس ہنتھات کے لینا، چردنیا ، ارمیٹ کرکھی کی کے لینا، چردانا ،عضی کرنا ، وشنا ،منا لیے کردینا ، ارمیٹ کرکھی کی قومین و ترین و زبیل کرنا ، یاکسی جم کو نقصان مینجانا ، یاکسی کو ناحی جان سے اور جان دامنی کو دہم کا کو کا می جان سے اور جان اور جان دامنی کو دہم کھاکہ دسل کو خوات کی عفت اور جان دامنی کو دہم کھاکہ دسل کو خوات کا دارہ کا دارہ کا دیم ک

رب،انسانی مقاصد کولفقدان بینجانے کا ذریعہ اکثر وبیشتر زبان بھی ہوتی ہے، اس کیے مقاصد ادلعہ کی حفاظت کے کئے جو قدائیں ہوئے جا کہ ہوتی ہوں اس کے سئے منر درت ہے کہ داختے فاؤن کی ساعت میں معلود کر کسی خص کی کہ ان کہ اندا اس کی ساعت کے احاطہ سے باہر نہ معیط ہو، کر کسی خص کی کوئی کا دانہ اس کی ساعت کے احاطہ سے باہر نہ ہو، ناکر قانون کی دہ بوری گرانی کہ سکے ۔

ورج ، بلكراس كى مجى صروريت سيه كدوا شع قا نون كاعلم ويصيرت السّالول سك ولى خيالات دارا وه مك مجيط بدركيو كم برعاقل أنسان كا جو کام اورفعل اعصار سے ظاہر ہدتا ہے۔ س سے پہلے اس کے دل یں ا را ده بیدا بدا سه بس اگره اضع قا رن کاعلم صرف اس فعل کر محد و و ہوگا ہے ۔ کے ذریعہ قانون شکنی و توع بریر ہوتی ہے تو وا نون کی كاسترتيبه كيني ارادة الساني واضع قاون ك احاطه الكراني سند! مرتف جائيگا، اور اگرانی ال نهيس مؤسكتي اس الفي صرورت سه كه د ا صنع قانون كا علم اوراس كى بصيرت دېول كى گهرائي ل كهميط بيو، تا كه النب ن برعل كاارا وه كرتے وقت بيجان كے كروامنع قافد ل كى نگرا في اس ارا ودير عني قائم الم

مهدك واضع في نوان السي التي موكراس تقليد مسكي عوض كيني تحص قا نوان یکے مطابات زیر کی گذار سنے کی وجہ سے الیتی چنے ہیں اپنی طرف سے عطا كرسي سك إفي المعورست إما فول سكرول مسرور رمين الوا برل مانتجلل کے اصول پر تعلیہ کا معاوضہ انسانی خوا ہشات و نفسیات کے مطابق بنایت روح افزا ہوتا کتھٹید کا بھر منصرف میرکہ بھا ہوجا ک بكارانسان محسوس كرسه كداس كن زندكى كارا زاسى تعبيدكى بإست عرى مير مضمريب اورجبها واضع قاذن اس صلاحميت كامود اورا لنهان كوعلم ورعات كرتفت اور إبندى كسي كام ك كرف كاصورت ميل اور ا كسى كام مكذكرسني كى صورت ين ابسرطال اس كى محا أورى مير الشان والنيع قاذن كي طرب سبع شاعل انعام واكرام كالمستحق بوگا، توانسان كا فطرى لقا صا بوكاكه وه خوشى خوسى اس تقعيد الررو الشدت كرسد، اور اس کے قلب میں اس امر کا خاص د اعید بیدا مبرحا میگا، که وه مبرقا فران كا احترام كرك اوراس كم مطابق زنرتى كذارك. ده، نیکن اس کالبی امکان - بد که لعص ا نسان الید مول تیمین واصنع قانون کے ارن کمالات کاعلم ولیتین سرمور اور بیجی مکن سیندنون ا نسان البيع مدل من كو واضع قا نوانى سكا ان كما لات كاعلم نيتين تو مو كحراس مكدبل ودمانع برنعن كي توت ببيدا در توليئ شهدا نبيلي عليه بيوم

ملاصہ یک داخت قانون کی ذات گرامی میں اگر ایک طرف انجام د کرام کی جلوہ نمائی ہوتو دوسری طرف اس ذات اقدس میں جلال دجبروت کی انہی تجلی قائم ہوجس کے تصورسے انسان کے دوئی کھرے ہوجا میں ا نماکہ اگر ایک طرف قانون کی افادیت عامدانیا نوں کو اپنی طرف کھنچ تو دوسری طرف داخت قانون کے تام کمالات متذکرہ صدر قانون کی بابدی سانوس فصمل

واضع قالون كالعين

الناتي عقل وبصيرت الشائول كي اجتماعي اورمادي زغر كي سك مقاصد کے تخفظ کے لئے وال اور این کی روشنی میں جب اس تیجہ برہمیتی سے کہ اس كمقاصد كي تحفظ اوراس كي نظر وانتظام كي الناج إصول و قوانین بول اک کی د اصلح کرنی الین مستی جربوان اول سکے ما ورا جود اوراس مين ده تام صفات بول عن كاذكراس سه يدني برجكا سها تواب عقل دلهديرته إنهاني كرمامين بيهوال أم به كروه بمسى كون سيح بن بين يرتمام صفات مرجود ين جن كي وجرسيمية المحقاق حل الراب اس موال كرحل كم المناعق ونصيرت في كالنات عسالم كى ايك ايك بينز كاجائز ، ليا ، اس كامبتى ، اس كے صفات اور انزاب بر غوركيا ، تدوه ال تيجير بريغي ، كريه تمام كالنات عالم جربها رسه ماسن ہے، اس کی تخلیق اور اس کے وجو دین النان کو کو ٹی دخل نہیں ہے. كيزكه ببرردز دكيما جاتاب كهبزا رول لا كموس بنان روزار ميدا موقع بي اورمتاع كائنات سيمايك مدت مك فائر وأعماكر رخصت بيومات ہیں، گر کا مات عالم کی ہرجیزابنی علیہ پر قائم ہے، نہ آسان میں کو ای تغیر

كو كال كرا بنے تصرف ميں لاتے ہوا كميں زين كو بيروں سے دو ترتے ہوا كيس است تحس كرت إوا اس طرح الين اغراض كے لئے دورى الياء تفرت كياكرت بواجس سے ان الياء كے سكون دراحت مي فرق إلى جس كو بظام معنرت بى خيال كمياجا سكتاب ان حالات بى كالمنات عالم کی کونسی چیز ہوسکتی ہے جوانسان کی محتاج ہے۔ كالمنات عالم كى تام جيزوں كے ان حالات كود كيمكر برانسان كى عقاليم المنتج بربيع كاكونى واست اليى موجوسيد وسي في كائنات عالم كو ون ان سك مفاد كه من بداكيا بهاج من ست براه داست يا إلوا سطر كسى نركسى طرح ابنى زندگى مين فائده ، محما اسى، ادراى بيداكرنواك كى قدرت كالمه اور تسلط ما مركاير الرسيع كم و نياكى برحير بلا جون وحميسرا السان كى خدمت گذارى من اينى إين سلاحيت دا ستعداد كے مطابق ملى بونی اورجن جیزون تک انسانی طاقت کی رسانی سیدان می اینی منی کے مطابق انسان جس طرح ما بتاہے تھرون کرتا ہے۔ يس ص ذات اقدس ف كالنات عالم كى تخليق ادران سع بداه رامست یا بالواسطه نفع انفاسنے کا موقع انسا فرل کود باسے، دہی وات اليسى بوسكتى سب كرانسانول ك جاعتى نظام الوتيضى أندكى كے ليے الول و قوا نين وضع كرسك كركا ناست عالم كى بر حيز جوا سب لي الود ب

قائم روکرانا وں کی خدمت کر دہی ہے ، و مجی تواسی کے قا ون کی اِبد ہے دہ تو انساؤں کے خود ساختہ قانون کی بابند ہسیں میں مما تم نهيس و ميعت كرسودج اور ما ندكى كر دش ايك خاص قافون كى إند من النس كے التحت وہ كر دش كرمك رات اور دن كے مظاہرات مع انسان كولطف اندوز بوسف كاموقع دستے دستے بس ان كى قالونى یا بندی بی کا توبی متیجه سرے کہ انسانوں کو جاڑا ، گرمی برسات، فوزاں وببارکے موسموں سے روشناس ہونے اور فوائر مال کرنے سے مواقع سلتے دہتے میں رکسی اسانی بارلینٹ اور اسمبلی سیکسی قانون کالودال كونى كذر دائر نهيں ہے، اسى طرح مواكے طف اور بند بوجانے ارش کے مونے اور نہ مونے ، دریا وں کے آنار وحیطاد ، سمندرول کے دو ہزدمیں اسان کے قانون کوکیا دخل ہے ؟ بیرسب توا خر محص خابی کانات ری کے قانون کے اتحت موتار بتاہے، کیونکہ خالق كا ان چنروں كوخلق كرنا ہى اس امر كامقتفنى سے كدان كى بقا اورا فا دبت کے طریق کا مجمی اسی فالق کا شات کے قانون کے است موں ، یسی دہ حقيقت صادقه بهاجس كى طريت لازوال اورعظيم الشان أسانى كماب مِن معى اشاره كما كمياسي كر: -وَالشَّمْسَ وَالقَّهُرِّ وَالنَّجُومُ مورج ، جا تد اور تارست أواسيت

مستعقر أبير بأمير ياء راعران في اطال كي عمرك العربي . . اور بوقا فرن ال سكه غابق سفي الن برا فدكرد باست ، اسى كى بابندى كرسية وسيكالورع وغروب بسكار برات مت محلوق كوفا كروابهات رجات بن كريس اكرنا بحياس ذات ألا مي كي صفت ہے، اور" امر" مجي أسى خالق کے سائے لا بہاہے ، اسی کی طرف ڈراز پاک میں اس طرح اشارہ كيا كيا سي كروس أَكَا لَهُ الْخُلُقِ وَأَلَا صُرْتِبا رِكَ اللَّهُ بروشيار بروكر ماننا جا ميت كرجي كاحتياريا ن بدالعليين. خسن ب اليني مخلوت كرميد اكراب اس عظيا-داعرات-ع) ين امرت (يى اى كريق بغياب كرده س ا بنے احکام نا فذکرسے) إبرکت بیجا بسرکی ڈٹ جرمارعجان كايرورز كاربع ایس اسی ایک اس اقدی کے ایک مخدوق کا فسق مجھ کے دور

لِنْجُوِى الْفَالْفُ فيه بِأَصْرِي كَمْ كَرُدا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله كنتها لطبيء اور ناكه تم المنرسك نفل ١ ال د مناع ) كو دكشتيول يرسواد بوكر) الله كرو- ادر خداكاست كربجالا وُ ل ايك اسی پرکیا موقوت سے اس خالی سے قدا سان اورز من كى تام جيزس خالق اليفطن ادر احتيادوا قدارس المحاسب سنے مسخ کر دی ہیں اکیو کم سسب جبزیں اسی کی مخلوق من ادر اسى كي حكم كي التحت مسخر اوس ا ان عام باقوس مي أن قوموں كے سائے جو تفكر كرتى بي اولائل اورنشا نياس بي وركوه معمعي كروه مسب تواشري كي تخلوق مي أو مبران بيمكم بمجى التدتعالي بيكا نافذ بيكتابي ان کی بیری انوکی ای سک تا اولی صدود کے الذركدر ن جا ميد،)

وَلَنْبُتَغُوا مِنْ فَضِيلُهُ وَ لَعَلَّكُهُ لِسَنَّكُو وَنَّهُ قَ سختر لكفرما في السمان وَمَا فِي الأرضِ جَمِيعًا مِنْ لَهُ إِنَّ فِي ذَ اللَّهُ لَا يُبِي لِقَوْمِ كَيْقَاكُونُ وَنَ مُ ( الجاشيه غ ا

ای طرح ایک تیسری حکر کماگیاہے کہ :-اَلْحُرَةُ وَاَنَ اللّهِ سَعَةً لَكُمْ كَاتُم نسي وَعَيْدَ كُواللّهُ تَمَالَى فَ (تَمَالدت

مارى الشملولة ومافئ كارتض كفع كملك أسان ادرزين كى تام جيرول وَآسْبَعَ عَلَيْتُكُمُ لِيَعْتَبَدُ كُوالْبِي قَاذَن كَمُ اتحت القارب لي ظَاهِرَةً قَدَ بَا طِلْنَهُ مَ مَوْرُدِهِ بِهِ اورتم بريمي ظابرًا وباطنًا نعمّن تع نعموں كى إرش برسائى -ال بى نعمتوں سے فائدہ اٹھا كرا دركام ليكرانسان زندگى بركرا ہے اورجب يرسب كه الدرتعالي بي كا ديا موالي الديم إن نعمو ل سس فائره المفانع إورزندكي كذارب كم معلق قانون بناف اور حكم النانع كاكسى د وسرسے كوس طبع استحقاق حال ہوسكتاہے۔ الغرض كائنات عالم كى تام اشياء كمتعلق قاذن سازى اورتنفيد كالان كالسحقاق جب ال كيفال كعقل وبعبيرت كے نزديك مسلم ہے، اور بی اِت آسانی صحیفہ سے ہی ابت ہے، تو کھیر عقل آسانی کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کا رہیں ہے کہ وہ اس امرکوبھی سلیم رہے كرانسانول كى جاعتى اورا نفرادى زندكى كے لئے واضع قانون اور طاكم صرف ان کاخالی بی موسکتاب اورکونی نهیس، اً ن دلائل اورلسيرتول كے علاوہ انسان ایک ووسرے طورست بمی غور کر ماہے تو وہ اسی منتبجہ یہ بیا ہے، مثلاً فرص کر: کسی خص کے ايك مكان بايامس من متعدد كرك اوربرا مركبي اظاهر

كراس مكان كى تيارى بيس الشخص كوعقل دفكر محنت وشقت اورروب صرف کرنے کے سواا ورکوئی وخل نہیں ہے، مکان کی زمین کی تخلیق میں اسے وخل بنیس برکان کے لواڑ ہا ت کی تخلیق اور وجودسے اُسے کوئی لگا و نہیں ، مرف ان موجو وات كوج خالق كى بديداكى موئى بي، خاص تركيب سے بكياكرك مكان تياركرا بداب ويخص ابني اس جانكابي اورمنت وتقت ى دجه مع عقلاً إلى المركاسي تجماع المهدك البيام كان كم المتعال وتعرب کے لئے جواصول وصنوا بط مناسب بھے اوسے دھنے کرے ، اور اس کو نا فذكرك ، اور برعقلمدان اس ك اس استعقاق كوبلا جون وجراجائز مجمتاب اورسيم رابع سيكن استخص كمحندوا العاكار لواك بنجائت كرك اس مكان ك استعال ولقرف كم الح صول وقواعد ناني بيهم ايس اور بروعوى كرس كراس مكان كاستعال وتصرت بنجايت قافران کے انتخت ہوگا ، او تم محل کے لوگوں اور سے ایت والول کو کیا کہو کے كريسب كرمب برواغ ادر إكل بيرا- اس مكان كى تيارى سے ان كوكونى مروكارنيس ہے اوككس استحقاق سے اس مكان كے لئے اصول وضع کرنے اوراس کے نفا ذکا دعوی کرتے ہیں اس معیک اس طرح بحسوكه انسانول كافتنين اوراس كصبركى بنا وااوران كاندر ان كى خلقت كى مناسب عقى دائينورا در دائر قوتوں كى بداكر دنين

وكسى وكوى وطل داهميار تهيس سب ادر ال كى دندكى اور دوستكسى النان كي مجتنى بونى نهيس سع الكرانسان ادرانسان كى تام قيس اسی فالی کی بیدائی ہوئی ہیں، اس کے دہی فالی اس امر کا استحقاق ر کھتا سے کہ انسان کی ذات اور قو توں کے استعمال دلقر فات کے معلق معول وصنع كرسه ادر اس كونا فذكرسه-أكركري انساني بنجائيت باركينث بالسبلي استحقاق كادعوى كرسه الوكياب دعوى عمارس نزد كب باطل نهيس الوكا والفيا تم البسه مرعيون كواسى طرح برد ملغ اور إكل مجهو كيوس طرح تم أن كو إكل معطیتے ہو، جوددمرسے کے بنائے ہوست مکان کے معلق مولط يرسب إين اليي لهلي كملي ننا نيال ادر دلائل دين جن سع تم ادر برقل والأآدى صرف اسى ميتجدر مبني النهاكم بلاشيد ان اون كى زندكى کے سلنے قانون کا واضع صرف خالق إلى الدخالق کا مناست ہى بولكا سبے ادرسی اس کے مواکسی کو اس کے لئے دعنع قانون کا جوالا کوئی ا ختیار نهیں سے اور نہ رہو سکتا ہے ، اس کے کم خالق کا نامت ہی وہیں ؟ حب میں وہ تا مصفات مرجود ہیں جو داصنع قا نون میں ہونی جا ہئیں اور جس میں وہ تا مصفات مرجود ہیں جو داصنع قا نون میں ہونی جا ہئیں اور جن صفات کو داخت قا نون سکے سنے عقل وبصیرت نے دلائل کی ددی

میں صروری سیام کر میاسی على كونكه آرخالق عليم نربيوتا، تو ده كانمات عالم اورخامكم انان کوکسی طرح بیداریا ؟ تم طانے ہو، کہ اسان ایک مخلوق سے ادر خالق کی بدیاکردہ والوں ا درصلام بتول کے زربيه وه مجى كجه صناعي كرليتاس ، مكر سس صنعت اوركام كاأس اللم نهيس موتا اس كے كرنے سے وہ مجبود وعاجر سے اس سے ظاہرے كوعالم كے بغیر سندے کا فلور تهیں ہوسکتا ، نس اسی وجرسے بیضروری سب كرفال كانات كوتام محنوقات ادر اس كى تام صفاحت ادر صلاحية ول كالدا بدراعكم بوا كياتم نهيس دسيع كرج بجرتها دى دست كادى ادرصناعى كى مدادام زدنی سے اتم اس کے مادہ اور اس کے صفات طاہری وباطنی سے إرب طورير وا قعت بوت بهوا ملاً تم في مكان ما يا اواتم بالست به كراس كى نبياد مين تمني كياكيا جيزين والى دين ايرث سك رورس میں یا بھرکے ریزسے ، نبیادیں لو ایسی ہے یا نہیں ،اور أكرب : توكتناس اوركيهاب ، اس طرح مكان كم برحمة ميك تام الإزاراد أن كي صفول اور صلاحيتون سديم إنتهر إين كيوريكس والمراع من مهد ، كرها لي السّالي و السّالي و السّالي المراع م وميست السيد تركيبي ا در ملاجتول سے بیے خبر ہو؟ اس کے خالق کا منات کا مکا تنات عالم كے ہرندہ كے ظاہر وباطن سے يورى طرح واقعت ہونا صرورى ہے، اوراگرخالی انسان ، انسان کے دل دو ماغ اورجو مجداس کے انررب اور بوتارب ميداس سهواقت بوتوي كوي تعجب اور جبرت کی بات نهیں ہے، خصوصا جب تم یہ دیکھتے ہوکہ تم خالن کی عطا کروہ تر آدں اورصلاجیتوں کی وجہ سے کوئی چیز بنائے ہواد رجباک اس سے کام لینا جا ہتے ہوتو تم اس کی گرانی اور و کھر عدال کرتے رہتے ا ہوا کہ دہ کس حالت میں ہے اور نیجے ظاہر دباطن ہرطرح اس کامل حظہ، كرت ربعة بور اكروه جيراس وقت سے يولے بي كاريا فا مربوجات ا حب وقت بك نم اس كو با في ركد كرئام لينا جا منتے ہو۔ او راس كى بقا ا کے سلے جن چیزوں کی عنرورت ہوتی ہے، تم تدبیرارے اسے میارتے ہون صفیت بوسیت اسان سے و دھی مخلوقات کے ظاہراوراسے باطن كى ہروقت برائى كرتا ہے اورجس وقت كى كے لئے اس مخلوق . كومپداكريا ہے، اس وقت تك جن چيزوں كى صرورت اس كى بقلك الله ہے، وہ جیا کرارہا ہے اور سرمخلوق کی ذات اور اس سکے اجزائے

ظا بری و باطنی اوراس کی تمام صفات کودیجه تما تا بهدانتک که

ا بنا نول کے ول و دماغ کے ارا وسے اور خیالات اور اس سے اثرات كوجى وكمجقاب ادرجب كبيس انسان كوجس حالت ك ساتھ إتى ركھنا اسے منظور ہے ، اس كى تربيركرا ہے ، كيو كم خالت كى خالقیت کایمی اقتضا دہے، لس جوخات ہے دہی زب ہے، اور وعلیم میں ہے ایا تک کرا شانول کے دلول کے اندر تھی موئی اِت كربهى جس كودوسرك النان بغيرتائ وكوك نبيل جان سكتيب وه خالق جانما ہے، اگر کوئی شخص اس حقیقت کا انکار کر ۔۔ تو تم أس عف واسطرح اسمق اورب و توت مجھو کے جس طرح تم اس تخص کو احمق ادرب مقوف مجھے میو، جو تھا سی گھڑی کے متعلق بوعمارى جيب ميں ہے، اور مقارى بنائى بوئى ہے، اورس کے برزول محرکت اور آواز وغیرہ سے مہیں بوری طرح وا تبیت سے یہ کیے کہ ال گھڑی ترتمعاری بنائی ہوئی ہ لیکن اس کے پرزوں کی تفصیلات سے واقفیت اور اس کی حرکت کو و تجینا ا دراس کی ا واز کاسنتا تھا ری طاقت اورس سے اِ ہرہے، ظا ہرہے کہ ایسا کہنا غامط ہوگا ، اور اسیسے خص کو ساری ونیا نامجھ کے سواا در کیا کہے گی ۔ ب صفت ساعت اسس با بت مي ظاهر بوني كه خالق كائنات

سميع بهي سب و ده برواكي سع ملى اود دكو سنداست اورتس مكماست، اسكى اس صفت كوتم اس دليل سي معى باساني بمحد سكت بوكرخال كانات سنه لأكول كرود ول تسمى حا ندار اور مختلف بدلمان بوسانه والى مخلوق بيداكى ب اجر مجا شت لمبانت كى إدليال البت سي ليت ادر الند سے باندا داندیں بولی ہیں، اس سلے صروری سے کہ ان کا فالق آن کی ا داز دل کوستنا بھی ہو، ادر ستا دسید، تاکہ س کوعلم ہو تا رسید، کم جس جانداد كوجس قسم كى بولى ادرجس أدازست إسان كى قوت دى بو وہ ای طرح باتی سے یا نہیں اکو کر بولیوں کے با ہی اشیا زادر اسکے مراتب کے فرق کو جانا اکیا بغیرستے ہوئے مکن ہے امرکز بنیں کہام نهين ديمين كرجو النان بالكل بهرا بو، وه كيد نهين جان سكتا ، كس طرنسك كيا آواد أنى سب ، اوركون كيا بول رياب الحراداندل ي اسماز ادر فرق كوكس طرح مجه مكتاسب البي الرفايت كالمنات أدادل كوس نهيس سكما وكموطح جان سكماسي كرجس تخادت مين جوا دازجس ما درجس درجه کی دی گئی سے اسطح کی بادئی کھی ، ادر موج دیھی سے یا نہیں ، کیاتم ايك اليسي شخص سب جوم شهر إبوادرتن تها بواب أميدر كيت إوكركوني اليمي كفرى بناسي حبس مين ايك خاص فتتم الدر فاعس اندازكي بارج بور سرانه المن اوه لو آواد سک اندازه کی سیاری دوسر سے کا فقائ

برگا انود اندازه نهین کرسکتا الیس اگرخالی کا مات بارات فودسمین داد. تودہ انبی مخلوق کے سامے آواز کی تخلیق میں درسر نے کا مختلج ہوگا بھر وه خالق مى كب موكا ، وه له خود ايك مخلوق موجا يكي ! اس كي خالق كاننات كاسميع مونا بمى منزررى ب ادر انسا في تقل ولهيرت التحقيت كيسيم يجورب البس اكريه كها حاس كفاا مكانات مندول كى تهرين تجوى سي تحفيونى مجليول كى حركت اورا وازكو بماست اكها ليك ادرغاد دن میں تبلیوں کی إر لبوں اور ان کے بیروں کی آواز کا منتا سب، تو اس برسی کو تعجب کیوں مو، اورسی کو انساد کی امیا وج بولتی سے موااس کے کہ وہ بالکل ناسبھے ہو، یا تھمحض معاند ادر لبنے علم د لصررت کے بحث کرنے والا ہو،جس کے لئے دنیا میروندکونی قدر قیمیت سے ، اور نہ کوئی اعتبارسے -صف العام العام فال كان التي الديمين المربع فالت كان المديم في المربع في المر كيونكر فالن في جوحيز يهى بناني سب وه تواسلے سب كر اس أحس كام مِن لَكَا نَا عاسب ادر جو كام اس مك سيردكرس اس كام كوال كى تحلوق اس کے مکنے اور بھانے کے مطابق انجام دسے ایس اگرفالی کے درروسفت کالم نہ باد اور وہ کوئی بات اس اس

كريسكة توكسي مخارة بركوخالق كي كوفئ بات بهي نهيس معسارم بوسكتي، اور نه ده اس کا مس انجام دے سکتی ہے جواس کی مخلوقیت سے وہات ہے،اس لیروالروری ہے کہ خالق کا کمنات میں صفت کلام بھی ہو-تأكراس كى بجريدا يت جو برمخلوق كے لئے جدا جدا سے بہرا كيك بہنچ سکے، ایک بہر مخلوق اپنی اینی صلاحیت واستعداد کے مطابق خالق کی ہرایات کو یاسکے۔ لیکن خالق کام کرف اور بات کرف سے یہ مرجمور اس کوتھاری طرح گوشت کی زبان سے بھس کوخاص طرح کی حرکت دیتے ہو، اور متحاری طرح سکلے کی الیول کی صفر وہرت ہے، نہیں ، اس کی صفرورت منیں ہے ، کل مرفے کے یہ ادی طریعے تو خالق نے انسانوں اور طالزرول مك شنك بتائية بره وه توخود جيم و ما وه سي باك و صاف ہے، اس کے کا م آبدنے کے الے کسی آل کی صرورت لیس و و تغیر زبان ادر آل سك كام كرا ماست كيات نهين دسيمت كرا موفون جوط الت ای کی بیدا کی بونی چیزوں سے انسانوں نے بنایا ہے ، جس سے تم بات جیت اور کانے کی اوا زسنے ہو، حال نکہ تم دیکھتے ہو کر آموفون میں نہ زبان سے اور نہ النہ ٹول کی طسیرے سکے کی اللہ اللہ اللہ اللہ کے کی اللہ اللہ اللہ اللہ کے کی اللہ اللہ کے کا اللہ کی کا اللہ کی کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ

کام کی صفت بانی جاتی ہے ،اگر جدمحدو دطریقہ برسہی، تر بھراگرخال کی دات مير مجى زبان وآل كے بنير كلام كى صفيت بائى جاتى ہے ، تواس بر تعجب وحيرت كى كيا بات سهيه خاص رجبكه خالق كى خالقيت در ابريت اس ام کی مقتصی ہے کہ وہ کل مرکب مجیساکتم او پرمعلوم کر چکے ہو۔ اب رہی یہ بات کہ خابق کا کلام ا نسانوں کے کس طرح پنجتا ہے توکسی انسان کوہرا ہ رہست وہ اپنی بات سنا آہے ،کسی کے دل میں وه ابنی بات ڈال دیتا ہے ہجروہ دل کے کان سے سن لیتا ہے، یا کوئی اورطرلقہ ہوتا ہے ، یا ہوسکتا ہے ، یہ ایک ضمنی بحث ہے جس کے ذكر كايموتع نهيل به الراتن إت توتم يعينا سمح سكت بهوكه يسبطريق ہوسکتے ہیں، ان میں کوئی البی یا ت نہیں ہے، جعقل کے خلاف ہو الكعقل ان ان سب كودرست بحقى م كباتم ينهيس وسينت بركاتم خردابني بات كسي كوبراه راست اسطح سنا ديت مركه وه خود اپنے كان سے تھارى بات سن ليتاہے اور كيمي اپنى بات کسی اور ذرایه سے دومرسے خص کب بہنجا دیتے ہو، اور کبھی ایساجی كرتے بوكرة مجيرا شارات كے ذركيرابني بات اس كر بينياتے ہوا وه لينے ول میں تھاری بات کو بھے جا تا ہے ، گر دوسروں کو کچھ خربھی نہیں ہوتی ، اس طرح اگر خالق کا کنات کے احکا بات اس کی مخلوق بک مختلف طریقوں سے

الإنتجة بي قد اس ميكى كوشك وشبر أرائع كى كما وجرب مرمر وراداده المرمونا على خامره كراسان معنى الماده الموساحب المرساح المراده المرساح المان معان المعنى المرساح كراسان معان المان المعنى المرساح كراسان معان المعنى المرساح كراسان معان المرساح كراسان المعنى المرساح كراسان المعنى المرساح كراسان المعنى المرساح كراسان المعنى المرساح كراسان المرساح كراسان المعنى المرساح كراسان كراسان كراسان المرساح كراسان المرساح كراسان كراسان كراسان كراسان كراسان كر چرزین این این ایر تیرکا مخلف بونا ، ادر سرایک کا صدا حدا کام بونا ، بغیرسے المنكن سرا كرفالق كالمناس من كالم مشعيت داراده دركارل قوت تربيرانه كياتم نهين دسيقي كماسان وزين احتكل وممندر أوقياب دمابها مبهب موجود ہیں، گرتم دیکھتے ہوکہ برسات کے موسم میں بارش کیجی زیادہ ہوتی ہے اور کہت اور کہت اور کہت اور کہت اور کہ موتی سبے اور خست اور کہت اور کہ موتی سبے اور خست اور کھتی سبے اور خست سب کہ و نیا جینے انھی سبے اور خست سب کے دیا جینے انھی سب اور وا دمی بیاسے مرف لگئے سب کھیتیا لی جمیلس جاتی ہیں ، جانور وا دمی بیاسے مرف لگئے ہیں، برسب اسی خالق کے ادادہ ادرمشتیت سے موتا ہے، کیونکہ اگر بائی محص ممندرا ورجنكل وزيين كى ترى اوراً فتاب كى وارت كاابيا تمره إوا حسمين خالي كالمناسك اداده وتديير كؤدخل ندموته بارش مي كي بنيري بوق ادر مستدایک می طریقه سه بارش براکرتی، کونکه مادی تیزین مندرجی ا فالی خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں اگر ایش ان کی تا نیرات، دائی کا نیچے ہوتی ، تربارش مين ان قدرز يا دنى اوركى نرودنى اس سيفام سي كدكونى اسى دى الداده اورصاحب مربر ذات سے بیس کے اقتدار وقررت میں ہے کہ من وقت جامع إرش برساميع اورجب عامها إرش كوردك وسدكيو كمه بالبشن

کے معالم میلسی امنیان کوکوئی دخل نہیں سہے ، جا اور وں کوکوئی دخل نسين سها الرائفين كونى دخل بوتا ، اور بايش ان كي قبضه واختيار ك تيز دوني توريسب تهي تحط كي مصيب تندين آنے ديتے كر قحط سالي مصرست دیاده مصیبت تو انسان ادرجا وز ول بی کی جان برتی سے ان کے علادہ جتنی جزیں ہیں - ان میں توادر مجی صلاحیت نہیں سے کہ دہ بارش برکوئی قدرت باسکیں ، انسان خالی کی دی ہوئی قال دفكركى طاقت سے آك و بائى كو مجاب بناكر بوا مي الم اسے اور براس كو تعند اكرك سي حصد زين برياني كي طرح كر البحي دسي، ادر خاان کی ایش سے صورت میں کچھ مشا بھی بوجا ہے ، نواس کی آگر دہ تہیں ہو گئی ، جو فالق کے برسائے ہوئے ان کی اوقی سے اور نه اس سے دہ فوائد مال موسکتے ہیں، جوخالی کی برسائی ہوئی بارش سے حال بوتے میں کیونکہ یہ تو ایک مصنوعی ادر نقلی اوش ہوگی ، اور تم جانتے ہوکہ اصل اور لفل میں کتنا ار افرق ہو اے اسے اس وحبہ سے كرائج اس زان يريمي جبرسائيس وفلسفه كے علوم كا ببت زورسي تام د نيا كي عقلاد اورسائيس دال إن كاليك قطره مجى اسطرح كانهيس برساسکتے جدیا خابی برسا تا ہے، اِن کابر ساناتو ٹری بان ہے، تام سائینس واں اس امرسے بھی عاجز این کہ بارش کے موسم میں ہوادی اور

برایوں کر و کھے کریقین کے ساتھ یعنی کہ سکیس کہ بارش کہا ی ہوگی، کہا ا نه برقی ا ورکتنی بوگی - زیاد ۵ سے زیارہ پر بوسکتا ہے کہ خالق کی بسیدا کی ہوئی ہوا دُل اور برلیوں کو دسکھتے دیکھتے انسا ڈل کو کھے بخربہ ہوجا آ ب ادراس سے کھ اندازہ کیا جا سکتا ہے، اوراس اندازہ پر کھے رائے قالم كرك إرش برسن سے يملے كو تبايا ما سكتا ہے ۔ جنانج اس طرح كى باتیں گاؤں کے کاشکار بھی تیاتے ہیں ، اور سائنسداں بھی اپنے ایجا دکرده اله کے ذریعہ اندازہ کر کے بتاتے ہیں ، گرتم د سکھتے ہوگان کی قائم كى بونى رائ اوربنا يا جوا المرازه علط بوجا تاسي، يكول غلط بولي اس كى دىج يىسى كربوا دُن ك مع تعظ اور برليول كى صور تول كود يكمراكل سے ایک بات کہتے ہیں ، انھیں ترعلم نہیں کے خالت کا کیا ارادہ ہے وہ ہواؤں کا رُخ کس وقت کس طرح ہمیرنے کا ارا وہ رکھتا ہے اور النيس اس كى يمي خبرنهيس كواس كا قصدان بدليول سے يا في برسانے كاسبے بھی انسیں اور اگر وہ برسائیگا توکس زمین پر برسائے گا۔ اور شالوگول كواس كاعلم مر البي كدوهك تربير وحكمت ك المحت بواول اوربالع كوييك أيك سمنت جلاتا اورا وطراتا ميد بجركج ويرسك بعد دومرى طرت محصروتیا ہے، اسی وجسے نمام انا نوں کے سفینے اور ا مزارہ کی ایس عراً علط مرتى رئى بين داور كمي يع بوم في بين قراس كى وجريب كم

اتفاق ایسا ہوجا تا ہے کہ خالق کا کنات نے ہوا کوں اور برلیوں کو ہی گرا شانوں نے اندازہ کیا تھا۔
من برجلا یا تھا اور جس کو دکھے کرا شانوں نے اندازہ کیا تھا۔
اس مرخ اور جست میں پانی برسانے کا خالق کا کنات کا ارا وہ تھا، اسلے ہوا اور برلی کا رخ نہ برلا اور بارش ہوگئی تو اس بی بھی انسان پاکسی بادی چزکو دخل نہیں ۔ یہ بھی خالق کے ارا وہ اور اس کی تد ہیں سکے بادی چزکو دخل نہیں ۔ یہ بھی خالق کے ارا وہ اور اس کی تد ہیں سکے بادی جوا۔

اگرتم صرف اننان کے اعضاء اور ان کے فطری کا مول کو دیکھوں تو تحدیث معلوم ہوگا کہ ان سب کے کامول کے اندرخالق کے ارا دہ و تبرمیر ای کو دخل ہے اور انسان عقل و دانش کے یا دجود ان کے فطری کاموں

إيس إنكل عاجري

طال نے کان میں سنتے، آکھ میں دیکھنے اور اک میں سونگھنے کی افت ہیں میں ساتھنے کی طاقت ہیں کا تت اپنے ارا وہ اور حکمت سے رکھی ہے، دینا کی کوئی طاقت ہیں کا ان سے دیکھنے کا ان سے دیکھنے اور آگھ سے منت کا کا مہیں ہے ساتھ ۔ اور آگھ سے منت کا کا مہیں ہے ساتھ ۔

بھرد کیمو، مخلے کی ناکیاں ہیں جن کے ذریعہ النان کے منہ سے آوانہ مگلتی ہے، جندا کی کا لیاں ہیں ہوں کے ذریعہ النشر بحات سے جاسنے ملتی ہے، چندا کے کی ناکیاں ہیں ، علم النشر بحات سے جاسنے والوں سے بہ جیو، جندوں نے ان لوں کے جمع اور اس کے تمام والوں سے بہ جیو، جندوں نے ان لوں کے جمع اور اس کے تمام

اعصاً اكوبراردن إرجير معياد كرد مجما سب ادرمرجمرى كى برى برى كن بي الكه دراني دس ده ان كى لما يى بجدائى ، موانى مكرانى سب كريما مين سكر - اس مين جورض بيد ابوكا ده بعي بنا بي سكر، اس كا علاج بھی کریں گئے ، گروہ اس امر کے بتا نے سے عاجز ہیں کہ ایک انسان کی ا داز، دورس السان کی آ دازست ، مردکی آ داز،عورت کی آ دازست مجرم مردوسی کی ادار دورسد مردوسی کی آدازست اوربر عودت اور بجول کی آواز ، دور می غورت ادر بجیوں کی آواز -كيو ل تحكفت سبيم كوفى البها واز ، دومرى أوازسيم بمينين لمنى ا اس جند النج کے اندر فالق نے اسف ادارہ سے کیسی کیسی تدمرکی سے کہ اسی چند ا سے کی نالیوں سے اربوان سم کی اوا دیکھی ہے، اور کائی ہے، اور کوئی ایک درسے میں ملتی ۔ کوئی ایک وررسے سے تنہیں ملتی ۔ اس کی وجہ تم سو بچر اور دنیا کے عام عقال سسے او جھوا اس کی وجم صرف ہی کی جاسکتی ہے کہ آدار دل کے اعبادادر عدم اسادس صرفت فالی کے ادا دہ اور عربر کو دخل سید اس کے سواکوئی دوسری وجرنهیں موسکتی سے۔ اگر نبا مات کے بیوں اور مجبولوں کود مجھوتہ محمین نظرا میگاکہ ایک ہی کھیل کے درخت کی ہرائی بین ادر محبول میں ختلف راک انحکف نقش

ونكاري بمن كود مجه كرئها رئ أعمول كو تصندك الدالذت محسوس بوتی ہے اور دل میں مسرور ہوتے ہو گریزتو سونے کہ بور االک ازین ایک زمین کی کھا دا درآب دیوا ایک اس وحدت اور بچھی کے بادجود مخلف رنگ اور محما ف لقش و تكاركس طرح ببدا بوكي، اويات بن سے اوروں کو مندا ملی ہے اورجی سے وہ بروری یاتے ہیں۔ ال مين زادا دهب منتعور ب كه يحديم كرمكين جرجا ليكراس ترتیب دسن صنعت کے ساتھ کسی کا م کوائمیام دسیکین بھر نیا ہے۔ اود ہے امر خ اور گلا بی رنگ ایک خاص تناسب سے ہری ہری واليول كى يتيول اور كليول من كس طرح بيدا بهو كينه ؟ ال موالا كاجواب تم ياكوني دومرا والش مندكيا وليسكنا سيم موااس كح ده پر کیے کو خالق کا نات کی قدرت کی رصناعی ہے جس نے اپنے اداده اورس تدبيرسينيول البيوان اور كليون بين يام مرككايان سب خالق كاننات كى دات بس يرسب العام واكرام المالات بن اور يسب مخلوقات اسى كى ربيت مخلوقات اسى كى بداكا يونى بي اور يسب مخلوقات اسى كى بداكا يونى بي اور يسب كى ترميت كرماسيم اور تبنى جيزي كرمالم وفت مك وكيفاري الماليم ال

مين موج دين ان سي السان تب وروز قائده الما تاسي وكيافان كائمات كايفنل وكرم في كمها كالسان كانسان كالأه كالده كالم ادر اس کی موی دندگی کی بقا در ترقی کے لئے بے تمار جزی بیدا كين اور بيش بيداكرا ربهاب، سوادي بادبرداري ادربل ميلات كے ليے بيل المجمنيسا اور الله المورے المحى ادى حالى نے تومدا كے ہيں اسو بچ توسى كه اگر بين بين نه ہوتيں وانسان كى زند كى كىسى د د معربونی ؟ السان کے اعوں اور کھیتوں کو سرسر دھے کے لئے دی خالی توبارش برسام بے جس سے السان کی دندگی قائم بے اور اس کے دراید دولت السانی بھی رصی سے مجمع ہودت اورمرد کی تعارب سے اولا دہوما بھی تو اسی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور یم می ای مے فقل وکرم سے بو ماسے۔ يس جب يه واقعات ومالات بن وكون كمرسكتا بي دحنان كائنات كے وائن واحكام اور ہدایات برانان مل كرے و التار تدكیم ال برخالی كے مزینسل وكرم كے انعامول كی بارس البيل بوسكى ب ؟ جوماتى السان كوايك مدت تك باقى د كلے كے في اللي قد رفعتها و احسان كري أن سرار ما يوري كريت و يو بالمرادي

رکھے ہوکسی ادی کو تو کر کھ کر کام اوادیشاہرہ دیے رہواتو اس سے یہ اور کھی کام اور دیشاہرہ دیے رہواتو اس سے یہ اور کھی کام کی مسلامیت ہے کہ اگر وہ نوکر نہایت وقا داری سے کام کرتا رہے تو تم اس کوالیا م دستس میں بھی کی رقم ادر ا کوئی چردے سے ہو۔ يس حب يه بات و توان امر كسيلم كرند يرسي أي تحب كون إو كه فا في كا مات اس امرية ورت مامه ركها الم دوه المنه وفاوارون العام والرام كى إرش كرے . تم تو ميرى مبور بوكر فالق كانات كى دى روى جيرون لي حرى است سكتے مواليكن خالق كے تبعد مي توساري كانات عالم مياده توكسي كاعماج مبين وه توبرره ادلى فيدسكما ميا مايده تواليه اليها المام دائرام كرسكا يص كوالسانون في دويها إواور منابواكيا تم في مين ديمين كم مان كانات كي فزار سرا تحكيبي كسي تى تى يېزىي برآ مرمورى بى بىن سے السان فائده العا ماہے؟ بس اگر مالی کا نات داخت و این بوادر قوانین کی یا بندی پر کوئ اندا مقرد كرے وروس كى خالقيت كے تا إن شان بوگا اور دواس كرنيسا ادائمی کرسکتا ہے اس کے افتیارا در قدرت میں یہ بات موجود ہے کوانسانوں کے لئے توانین کی بایدی پراتھا ات مقرد کرے اور انہیں اس میدان میں ترقی کرتے کاموقع وسے الک عظم مداور وصلا مندانسان سے لئے

قانون کی ما و اری نوشگواری سے بدلی جائے۔ العام عالى كان والعام كافلان والمام وفي ولا كرنے دالوں كواس دنيا بس مي تحت سے تحت سرائي دے اوركوني اي طاقت نبيب ب كم اكرها لى كانتات إن محرمول وستراويا جاب تواس روک سے اکیونکہ تم مائے ہوکہ السان کی اپنی زندگی اور دندگی سے تمام لوازمات اور منرور مات وخالى كالمات بي تحصيم وا قترار مي اس الم کریسب چیزان اوسی کی محلوق ہیں یا اسی کی برای ہوئی چروں سے برای كى بى اسى دەم سەخالى اس امرىمى قادرىكى كايى ئىلوى بىرى فسركاتمرن جاب كرسكما بادرابس لفرفات كدربيراى تادى زمل مي السان كرمسيت بي سلاكرمك المي الكراك كرمك الموا ودنيا كى معدى جرون كوسراد في كالتي دين كومكرد كوموك. بوري كال بداكروك المعرول كم تام سازوسان زخى تدو بالابومان وه فود النيم المراكان من دب كرم ما من ال كادام كا كره برسا کا نورزی جائے اور محکمات اور کوئی طاقت خالق کے اس تعفیم کی مزامت نہیں کرسکتی - تم جائے ہوا در دریائی تاریخ شاہرے کرمیکی کسی خطر دریان قومول کی کشی اور تو این خالق کی خلاف ورزی مدیسے

منجا دربوري توبار با خالق كانتات ندان مجرون كواي طبع سزايس دي مين قوم تود كى مركشيان اور قوانين خالق كى خلاف ورزبان مدسے كذركسي ق آخرانيس اي دنياس الطح ما قابل فرانوش سزادي كمي جوري دنياك بإدرم بي أكم باقي مانده السبان مالي كي اس تعذي وتحريري فدرت مامه كويملت إورهان كسي مكم كافاق ورزى كالصورهي أكرب د تيا كے تعبی مرميان عقل و دانس زار اور کھونجال کو کعن الفاقي وقعه بالحف تعف ما دى تغيرات اور ما دى اسباب كراس كى وصر قرار ديم ما الكر جب ان سے مادی نغیرات واسیاب کی علت اعلی کو و جیوادر اوری طرح۔ متعد كريك أخرى علت درما فت كرايو وانسي لسليم را طريكا كم وي بهت بری طاقت ہے بس نے پرب کھوکیا ہے اور وہ بڑی طاقت کیا ہے ؟ ده خالق كائمات كي دات لاز والي ب الغران كانمات ارمني وسادي كي مرحيز جس كي افادت كرساته النياد كى زندگى والسنة بيئ جب خال كانات كى قدرت تا مركا كرشمه بيمادر اس كے قبضہ قدرت بين ميم أنوم مولى عمل كالسان مجمد سكنا ہے كہوہ ان چروں کی افادیت کوجب جلتے اتی قدرت واضیارہے روک کر ا السانون وصيبت من مال رسك المالك كرسكام لياتم ہيں ديليتے كرميب خو دانسان خالق كى پيداكرد ہ جزوں كولىكم

كونى عمارت وفلعه ويتين بالسكامة اوربا أبها اورايي بالى موتى عماد تلور الرشين من العموفات كريك الله كا المادية كوروك مكتاب المكوال بالكل تباه وبربادهمي كرسكناج توصيك اسى طرح محبوكه فالق كانتات کھی اپنی خلوقات ارمنی وسماوی میں تصرف کرکے اس کی افادیت کورو الرانسانون كوان كى بركات مصفحرهم كرسكتاب ازمين كركسي حصدي زلزادا در موخیال بیداکر کے انسان ادرانسان کی بائی موئی جیزوں کو تباه دبربا دكرسكنام وادريداسي تعذب وتعزميه سي كوني السان ابنی انهمانی دانانی کے باوجود این تدبیرون در ایری کا بیس سکتیا۔ ادرج كرخال كالنات اليدتام كمالات عالى وحلالي كرساته حكومتي سب کی انتهای حکمت پر کا نمات کا بردره شا بدید، وه این حکمت یا در ایس السّانول تعريزاك المال كيه اياساعت الكيوني الكيادي السامقرد كرسك بيص من خالق كانات ال وكول يرحبول يراي ومسي كرده قواين كابورا إدرا احرام فاعر ركها مردا وراي زندتى ال قوانين كى يانىدى مى كذارى مورسين از بين العام واكرام كرك اوران كواي مرعطا فرائدا جمال أن كاخواش كرمطاب متم كي تعيين موجود وول اور دو ما مرحمنس ان کے سامنے بنیر کسی کلفت اور حد وجہد کے حاصر بوری ا جہال دہ وگ بیسوس کرس کے حالت کو کرات کے قوانین کی یا بردی کی دیجا ایک

وانتك بارى ونت وأزادى اليه مدتك مدود رى آج أمى كاصله ہے کہ میں حرمت کا لمدادر آزادی مطلق بغیرسی ادنی یا بندی کے جال ا اوربرتهم كى اسًا يُس وراحت كى يام ببترين جزي خود تجود افيرى مدد جدر كموود إلى - اسى كرساعة النس يمي في حاصل به كراسية اسى طى آزاد زندگى آسائش دارام كرما توبسركرت راي كى تو یدا مرضانی کانات کی تدرت کے اندریدے ۔ اور مفل سلیم اس کواسکار اسى طرح أسى ساعت أسى وقت أسى دن مين فالن كانات أن و کو ن کو جہوں نے اس کے وقع کر دہ قوامین کو تسایر زکیا ہوا یا ای کے توانين كو كلاً يا جزءً يا مال كيابو اوراس في خلاف درزى كى بواليى عرد كوسكا بهمال برائ مسيت يى مصيت روي وفاك شاطرون برطوف كالمتنط محفرك رب إيول النسان موط ومول او ب كى زنجرول ال عرفي إو ك التوق أل من يلى من التوق الواع واقسام كے دروناك مذالول كاسامنا بو توسيمي خالى كى قدرت بي ي ادركوني عقاصليم اس كا الكار مي تهين كرسكتي اكبيز كرجو دات اس امرير قادر م كداس قدانا براغطم السّان عالم بيداكما بس كويم اي أمكون سے و مجمد رہے ہیں وہ اس امریکی قادرہے کروہ الباعالم می بدا کرے

جس كا ذكر مطور بالا من كما كما كما ي بلكرانساني عقل وليعبرت كى رمها في توييب كرخالق كانات كى حكمت الركاد فقتايي مے كرده السالوں كے ليے دارالنعم اوردارالعداب فرور بائد اوران وان دوان مقاات سي درار دي المعقل و بروش والحاسانون و دارالسعه اور دادالعداب كالقبن هالق كانات كر توانين والركام كى إبري يرمسيم برامليني المراسي اوركوني السان كسى انسان كى مرتبت كوتباه ورباد كرند كى ممت وجمات زكر ميك. الغرص مالن كارات بوداهم والول مه اوردي بوسك إساس اكرام ومعجم كيسا فدنور وتعذيب كى قدرت ادراس كيسازوسان براقا نام بولای فنروری سے کیو کو اگر تھفٹ مربو کو اس کے فوایل کے احرام كالبدر حبراتم إلى الحي حالى عن عرودي ميد اور الساني ليميرت اس امري مجبورت كرفان كائنات ين ال المعقة كولت كرك-الوكديد اس كي كرانساني مقل جن مرور تون كى بنا برمخلوقات اورانسانو سيما دريار من المرحد المان المرانسانو سيما دريار من المرانسان مرق المرانسيم كرتي سيما ده مردر مين مرف الميان

وات سے پوری موسکتی ہیں اورجب ایک سے بوری ہوسکتی میں تو اس مور میں دو سری بی کی کوئی عمر درت اِتی نہیں رہتی ادر جب دوسری کی فردیہ ينس ريئ توان كا وجود كمي لغو و به فائده برو كا - ليس عالى كانات عالم من ایک ای دات دخده لا تر یک لا ہے۔ مانيا: - ارفال كارتات عالم ايد دات سيراد وتسليم ايا اين زاس ك يند صورين قرص كي عاسلتي إي - ايب به كه محلوقات عالم كي برصف وترع كا عَالِيَ عِدَا مِدَا بِهِ لِعِنِي أَسَالَ كَامَانَ كَامَانَ اللهِ وَإِنْ بِهِ وَرَمِينَ كَامَالَ ووسرى ذات اسى طرح بيوامات كاهالى كونى اور مو-اوران الون كاهالى كونى اوردا الربيعورت فرض كى جائے اقواس مورت ميں ہر صالق كواني اي تحكوقات كے متعلق تَا وَن وضع كرف إورائي اين مخلوق ركقرف كافي عامل موكا ليني مرفالت ی عالت حکرانی مرف این محلوق مک محدو درمونی - کبورکر خالق کے وصف خالفیت كالقفارم كراى كواسخفاق وطمع قانون بيوا ورجة مؤبر فالق كى فلوق كم علىده منفسها اس كے ده مرف اي محكوف كے لئے فاؤل ماسكام اور اس من تعرف كرسكا ب ذكر دو مرب خالق كي مخلوفات مين حس طرع ايك النان كي بنائي بوك ماس ومكان كي معلى وومرساندان كوتعرف مرند ادر بالایت دسنے کافی بیس ہے۔ پس اگر اسے متعدد دخالی فرص کے جامی توالسانی مرتبت اردانسانی زیکی

كى استوارى كے لئے صرورى بے كداس كا مالى السا و ل كے لئے اليے وائن وضع كرك يجن سے زمن اوراس كى بيدا وار برانسا فى حقوق مليت ولفرنا كى حدود عين مول الكاكر برانسان اي طليت من اين خالق كے قوانين كے مطالق لقرف كريسك اور دوس كى حدود مليت من دخل نه دے ليكن المورت مفروف مي زمن اورج كيوز من كاندر م - وه دومر المالى كى خلوق اوراس کی صدود طلبت میں ہے البحرب کیو مرحمن ہے کم السان کا خالق ابس ليس وامن كالمكلف كرين وامن كاعملدا أرضال السان کی صدود ملکت سے حالی ہوا ورجال اس کا کوئی دخل ہیں ہو- بھراگر بفرين عال فالق انسان الساول والسية والين كالكلف بيس كرا تو انسانوں کے لئے ال قوان میل کرتے کا کوئی داعبراس مورث میں تہیں ريك المراس اسان كوقيعد واحتيارس نرمن بروي رأسان مي قداميس ان فرال بردارول برمز مراصان اكرام كريسكي -اورافوانون كوعذاب مي متلاكرسكة اورب الساؤل برائي فالى كى اس درم عبودكا ظا ہم کی تودہ اس کے آوائن کی کیوں یابری کو لے اورجب یا بندی این مِوِی توانسانوں کا تام نظام زندگی دریم برہم ہوجا کیا۔ ندمرف پر کمقعبدالی ایسی توفیط اللہ اور مقطوع ت داری اللہ مقطوع ت داری دری مقطوع ت داری كامي كويي ذيعه إتى بين رب كالكيزكر غالق انسان كراختيارس انساى

اورتعزبری وتعذی قوت کالہیں ہے جس ریفین کرنے سے النیا توں کے داوس من قوانون كى يا بندى كا داعير بيرا موما هيداسك الكساد الدمالي ہوتے کی یوادر سے کسی طرح مکن ہیں ہے۔ مقدوخالى كى الكه دوسرى صورت الريدوس كى جائد كم مخلوق كداك مت دابدها في مواليني محلوق كي موهات اور رود مك الدا بكسيرا بدها في مو - تورضورت مجي غير مكن اور كال بيه اس الم كراكب خالق كو مخلوق كي صلعته ورنبرس ولدن ما حدهاصل سيا نودوس عالى كا وبورعبت إور بنا مره ہے۔ کیو مرحب اس کو فدرت ما مرحالیل ہے تو وہ دوسرے کو علوق كى خلقت اوردوس اختبارات من تركت كاموقع بلافرورت كبول د كاكد ووسر مرجواه مخواه في كالمحاق ملكيت ووضع فالون محادق يرمال موجاود بلا فنردرت و و مرے کو مداخلت کا مورقع سطے ۔ مرحاسة بوكض انسان وحس كام بين مها فدرت مام بوي سير وو می کوار و تهین کرما ہے کہ اس کے کام میں کوئی و میل ہو بھیر شال کی دا يو محلوق سے بدیما اعلی وار نع ہے وہ س کان کو کوارہ کرسکتی ہے کیوکھ میری مرکت و مداخلت سے اس کی کمزوری فا ہر ہوتی ہے جوا یک عظیمی الى الى الى الكارت مام ركي كها وجود عرك ترك كرك النيان الماراك من المارك من

يدفرس با جائد كرايد مان في الص قدرت مل مل كر طوى كي طقت ا در تربت كاكام الجام دين بها تورهورت مي نامكن اوريال به كيوكداس وت مِن مُعلوق كا وجود ال سب كي مجرى قولول الدفدر نول كے اہما سے ہوگا۔ ليس اكران سب كى قدرتول اورطاقىتول كوجتمع كرك والى كويى إدرها قىتوردات بع توحقيقيا فالق درى ابك طافتوردات بدي يس في ال سبكي وول كوري كميا اوراسي كي قدرت وطاقت مع محلوق كا وجود بهوا - اس المعتقد دخالي زيج اود الريسورت ، وفن كى حاك بكريه انا جاك كحيدد الول الفودل بل كل خلون كويداك وتقيقة ره محوى مينيت مصفالي موك ادراس مودت ين ميمول أو فاوق كي الكينة أن يرتصرف اوراس العلى وضع قوانين كااختيار مجى كنيت فروع ما مل إلوكا . تواس هورت مل مي مرورى موكا اكدان سي ا ديرابك السي زبر دسمة طافت وش كى جامع، جومحلوقات كي خلقت وزيد وضي توانين اور قوان كفاو داجراء والمره من سب كومتحدر يعيم كيومكا إكر السانية وبردقت اس امركا احكان بكراس بوعى طاقت سيرى طا على و إدعائ يس كالارى مني وكا كروى طاقت في الوما يكي اس المرج طانت جديطا فتوں سے ملكر بنتي ہے و كسى ايك طاقت كے ملكرہ برجائے سے فيا بوجانی ہے اس لئے تعلق مالم اور بھائے عالم اور اس کے نظام کی: ستواری کے لیا می استواری کے لیا ایک زیر دست طاقت والی ذات کی فردرت ماکرز بروی اور جب یہ

مورت بوی او مقیقه حالی کا منات وی دات بروی نه به که وه تحده دایس بن في موعى طاقت سے مالم كى خلفت وقى كى كئى تا كينو كراس سورت ميں ان دانون ميموي ما نت صيفية خود اس دات كاجس كي تون دفدرت سے ان کی قوت کا محتمع مو ما زمین کما گیا تھا) تحلوق ہوئی اس کے تعدد خالق الول كى يرفعورت محامكن الميس ہے۔ اس كے علاوہ اگر ہر رسف یا ہر بر فرد تحلوق کی علقت و تربت میں تنورو مالقون كا تركت وفن كى مائه الدراس صورت من ال أسكالات مع قطع نظر محاكرا ما معاديد وروكر كف كي بن تورام وبه مال لازم موكالك انسانی مرتب اورانسانی زندگی کی استواری کے لیے دمنے مانون اوران کی كان كالتحقاق برايب كو حاصل موالا كبوكه ونتع قوانين ا ورمكراني كالسحقاق طيقة الى كوماسل معين من صفت فالقيت يا في جائه اورجب وه معدد الوس قور الحقاق براك كوبالذات والل موكا اوراس كى كونى ويد الل مے کہ کوئی اینے تی سے وست بردار موجائے۔ لیس اس صورت میں بی لناسان كرمقاصداريومنذكرة مدرى حفاظت كيا متددوات قانون ادرگران مونگرور ایک متنقل بالذات مونگرا و رجب معودت بروگی تو محرقانون می کیسامتریت و کیس زنگی با بی ته رسگی اور اسی کے سیاتین گرائی فارسی بی باتی بهنین و مکتی اور قانون کے احترام کے لئے اکرام و تعیم اور

نغرر وتعذب كى مركيري مي إلى تهين دميكي اكيوكم الس صورت مي انسال إس توقع برمدنین السانی کے توانین عزور یہ کی ملاف ورزی کرتے کی جوات بنیا کر ایکا کہ جدفالفون يسم ومسى ابك فالق كدون من بما مدمك كا وراس مح سے انسانی وتبت کا نظام درم و برم ہو مارسکا جس کا انجام انسانیت اوالنانی زندگی کی باکت کے بواا ورکیا ہوسکتا ہے ؟ الغرض السائ معل ولبعيرت محى الساقى مرتب اوراس كى موى درتى كے ينس نظرا يكس وايرهالى ك وجود كونسليم كرف معطعا الكادكرف باود تعدد حالی کی کوئی صورت تسلیم بین کرتی اس لیے حالی کا سات کا واحد ہو ما مجى فرورى بيم الكرانظام انسانى من ببراوع وحدت بالى جائدا ورمام يحاع السال الي واصع قاون اورداجد كرال كه انحت مها دات اور كميانيت كرساته امن وامان كى زندكى بسركرسكين عدل والنساف قائم بوا ورطلم وعدوال البيد إوحاك-أكفوي واضع فانون كمالات كالتحصار انساني عمل ولعيرت انساني لفسيأت اوروبياكم م الال وكيفيات يؤود

المرك كي بعد الساني مريت كي ترقي اور اس كي تعقط كد الصحيب ذیل الورنسلم كرنے برحمور موتى سے كه:-(١) السانون كى زندكى كدك كيدايس اصول وقوانين بوت ماسس جن کی بابندی مے نطام زندگی سنیم واستوار رہے۔ رب یہ قوانین واصول اسی سنی کے مائے موکے ہوں جوالسانوں سے ما دراء موا اورس كوبل جون وجرا وضع فافرن كالومل استحقاق حال بو. رس اوراس تی بن ده تام ادعات اور کمالات توجود مول بوای حقيقى واقع قانون مي عقل مو حيا اليس اسى كه ساته اس مي آي طانت موجود مرس كے سبب سے وہ فاؤن كى بابندى كرنے والوں بر انعام والرام كرك ال كى وصله افرائى كرسك اورقاؤل كى خلاف وردى كرن والول كوسخت سي خت مرائيس كسى فراحمت كيفيرد يسك. رسی ا دروه تورین کی بابندی اور ملاف درزی کی نگرافی پر بدات خو د

مجرانسانی علی ولعیرت نے نہات کمری نظر سے تورو وکر کیا تو وہ اس نتی پہنی کہ مالم موجودات میں ندکورالعث رصفات کی عرف ایک بی سنی ہوئی ہے اور وہ خالی کائنات ہے ۔ اور دہی واضع تا آن برسکتی ہے اور ہے۔
لیکن ان حقالی کو نشایم کرتے کے بعدم پر سوال بدا ہو تا ہے کہ ندکورالعد

صفات كى ايكم بنى كابوما اوراس كاانسانى درية ادرابن وامان كرية واین وس کرنا اورانسان کا ای ای اوراک کے قرابی کوشیم رانسا کیا انسان مرنیت کی استواری اور قوامین کی پایندی کے لئے کافی ہے ؟ سب مم الساقى طبالع اورعادات وحصائل رغور كريدس ومعلوم فيا ے کرمرف اسی قدر کا فی ہنیں ہے کیورکر قوامی قوار کسی قدر لفع بخش ہوں ا نيكن وه أنسانى آزادى كو إيك عدمك مترور محدود كرديم بن ادرم تحديد ابك عديك طباك بريسيا الوارم في بيا الرام واصع فالون كي علمت واقدار كي تصور سے وعدة العام واكرام كي شن ياتخرير وتعذيب كے توف سے يہ الداري وشكواري سے بدل جاسكى ہے ۔ اور يو كوفال كائن تى كى بى دا سے ماور ارہے اس لیے اس کی متی علی سے وقعی ماسکتی ہے اور ول واغ مِن تواس کی حقوری تسیلم کی جاسکتی ہے کی فیانیان مرتب کے میدان من كا مرن مع اورتب وروز كارت ودراعت اصفت وحرفت ادردوس کاموں میں مشغول ہے اور کسی ورایہ معاش میں مہمک ہے اس کے فردرت مے کہ اس کے اعداد جوارح اور ہاتھ سرکھی قواین کے دارہ سے اور ہوں؛ تاكدان مالات من العنع قاون كادات اقدس كالقوراني عظرت ومبال كے ما تھا اس كے دل مي توجود إو اور اس كے دماع برس كى على على والى سها تاكراس كي صفر ي الساول كوان عام مشاعل مين بي اس كيوانين

کی ملاف ورزی ہے روکے 'اور نام کاروبار میں کی اُن قوائین کی یا بندی کرے ہو منالق کا نئات نے وقع کئے ایں۔

ادرجب كاروباركاوقات مي مالق كانات كي حقوري ادر كياس كے دل دومائ پرز بو کی تو وضع قانون کے اسل مقصد کا فوت موما ناگزیہ ہے' اور الساني مدنمية من رضنه بيدا إمران وامان من فعد بريا عومالازم مي المك الساقى عقل ولهدرت ان حقالي كى روسى مراز الته بهعوني تميين مجبورسي اكم خالق كأنمات كاصرف مفظ البوال مفظ مبان مفغلانسل اور مفظ عرت أوس کے ایک قوامین کا وضع کرنا اورانسا وں کوان کی بابندی کا حکم ویا کافی ہیں ہوا عكراس كالمجى مزورت م كرفالق كانات كيد البيدا العول وقواعين مي وفيع كري جس کی بابندی سے واضع قانون کا حلال وجرون اوراس کے تمام کما لات سالى ديمانى كى تحلى السالول كدول ودمات يرسم ملوولكن موا اورانسانون كوائى كاروبارى زندكى كوترفع اورمرت كى نام ارتقا فى منازل طرك مِن كُو فِي عَلَل وَا رَفِع شرَبِهِ . مِنتِي السّالَ في على أورِ في قريد كي كے لئے البيد بن وي اصول وصوا نبط حال كانمات ومع كريد كراكرانسان أن بهادي السوار ل كا يا مند برد صائب أو أس يا مندى منه و الله و الله في دات المية كام كمانا كرسا كاه اس كردل دد ماغ براس مسلط موكد كويا وه دان مروقت لسلط المن وجودب كاير كدوه السال فود لي كواس كالسائد موجود اسك

تاكدانسان كى كاروبارى اور مرتب كى زىد كى من سس من قوامن مرتب كى بابدى من السائية اور تدن كى معلانى كرية مروى مي كونى لون اس سے سرزو نہ ہو - اور اس وجہ سے اس مے بنیادی اصول وضوالط علم و عمل اس سے مرزو نہ ہو الط علم و عمل کے بنیادی اصول وضوالط علم و عمل کے درجہ میں اولیت کی جندیت مامیل کر لینے ہیں اس لئے کہ اگر میر عدل والصافر ان دامان اور مربت المهاني كي وي وارتهار كي لي اس مادی نادگی میں حالی کا منات کے ان قوامین کی بابندی کی مترورت ہے، جو السانى زىدى كے أن مقاصد اراجه منتظلى مول جن كا در تقفيل ميداور موجات بین ان فروین کی اوری باری مالی کا مات کی حصوری کرانی ما تكن بدادراس كى تصورى بغيران بنيادى العول ومتوالط كم ما كن بداى المن الرب كال بنياوي اصولول أورضوالط كى يا بندى كواوليت كا ورجب

اب ده بنیادی اصول و صوالیط میای ادر کیا موندها میسی بی تو وی خاتی کا نمات بناسکتا ہے کہ تام توانین نہ نگی کی طرح کا دامولوں کا واضع کی علی کا نمات بناسکتا ہے کہ تام توانین نہ نگی کی طرح کان امولوں کا واضع کی ویجا پر بیکن آنیا بی فل ولعبیت ایسی فرد و فکرے اس فدرونر و معتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خالق کا نمات کی ذات و صفات اور اس کے تیا می کمالات کا علم ولفین حاصل کر نا جا ہے 'میسی کا دات و صفات اور اس کے تیا میں کہ قدر تعقیل ہے کہی قدر تعقیل ہے کہی قدر تعقیل ہے کہی قدر تعقیل ہے اس کی جات تعقیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے 'اسی کے ساتھ النان مرق اسی کی قدر تعقیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے 'اسی کے ساتھ النان مرق اسی کی قدر تعقیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے 'اسی کے ساتھ النان مرق اسی کی قدر ت

وافتدار ادراسي كے كمالات كرئمان الى بيجار كى اور در ماند كى كااعم اف كرے اور ليس كرے كروه دنيا كى برى يروروت ركھتا ہے اورس سے بالاترموكر رسين كى معلاحيت واستعداد ركمتا بادرمالي كانات كى قدرت ما مرك الك مركون موسد اور مدرت كا تبوت و ي كرسواكوني عاره بس اور بر کرخال کامنات کی اس موقت اور اسی عدرت کا احترات متم اور دوای موالكه وه مقاصد تورس ول اجن كا وكرا ويرك كيامي اي بوفت أورعيدي كے المرارك ليے اگرانسانوں كاكرو وتو دكونى المول وقع كر اجامي أوانسانى مقول كے تعاوت كى ما براس ميں تبديد اصلاف كا بيدا بوما مرورى ہے اسى کے ساتھ ویا مرات کا لات سا شے آتے ہیں جو جہوری احول برا قوائیں تدن السافی کے وقع کرتے میں لائی موتے میں اس اے مروری ہے کرموفت خالی اورافران عبدت كاستمرارك لي المول وهوالطك وصع كافي يعي مرف الى مان كانتات كوم واوروي اس كو وتبع كديك الساول كواس كى ياندى كاحكم دي سكنا ب الدالساني مرتب في طريق بركت ارتفاق شادل كو طارته بوك آوى مزل رائع سك.

و في الله

توانين مال كے علم كا طراقي

الساني مرتبة كي ورقى اوراك في زيد كي من قيام مدل والعما ى غرمن سے السّانی عقل ولعدیرت نے برنصالہ کیا کہ السّال کی فرور مات دندگی ا وراس کی تفسیل ولمیل میں سیخس کی قطری آزادی کو البید حدود کے الدرمود كيا حاكم عين مصدق صدر بركي كي تعسيل ويحبيل او يرون وارتى بين كوي ملل محى ديرك اوطلم رعدوال كراست مى مسدود موصابل اورراس اسلوب سے برون کہ تحدید دلقید کی اگواری خوشگواری سے بدل جائے اور الهي مداديات حقد كي نبيا جيادراسند الكهام اور تجربيات كي رشتي من ساني عقل نے یعی قبیسل کیا کران مقاصد کے تصول کے فوالین کی عرورت سے اوران قرائين كاواضة مرف فالق كارات ي بوسك بيداى كرئا تدولال حقد کی رہائی میں السائی عقل ولیرت نے رہی فیصلہ کیا کرانسانی ول وطع يرموفت ما في كي تحليا وراس كم التراريك كم العول وهوالبط بورد من "اكرخالق كانسات كي جلي ذات وصفات ادراس كي عقلمت بيالي وحبلال انسانون كوتا فوت سكى يد بازر كيم اوران اصولول اورمواليط كا واضع مي عرف حالق

الأنات بي بوسكنام ومبياكر كذشة تصل من الا تفيفت كوبوشاحت ما ن كيا كياب- اب ان طائق ك بدا يك نهايت الم سوال بربدا موتا مد كوانساؤن كوفال كائات كے قوامن واصكام اوراصول ومنوا بطاكا علم كس طرح موج ير وظام مه كرفال الانتات في دات ما ده اور عام ما دي ادارات سي يرى هياس كفيم لوك اي ال ما دى أكلول سيداك كو وكيوبال المينية إلى مقل ديمير كى فورانين سعكامات عالم كه دره دره مي حالي كه وجود ا در ال كا صفات كى جلوه كرى بلاشبه شايده كريم بين ال ينه ية والمكن ينها كم اسان مان كانات كوانين واحكام كوال على عانداور محي ساسال ايك انسان دومها النان کی بات کو دو میدو اور دُرو بروایت کان سیس کر مانا ادر محبنا ہے کیونکر فال لائمات کسی انسان کے سُا منے کسی ما وی سکلی وقورت مين منين سنيا اورنه موسكتا سيااس المركز بيست ومحلوق كي سبيما مر منانی کی منافی توان تام اشکال وصورت اور رنگ در در بیا کو بیت بد ا

توانس الله المراق كالم كالم كالم المراق كالم المراق كالم الم المراق كالم المراق كالمراق ك

كرتي م اورأن سے أكار كے اللے كوئى وجد اور دليل ميں ماتى ہے۔ رد، ایک صورت بر میکرفالی کا نات ال اوں کے دل میں ایت ان مام قوانين والركام كود ال و مصي السانون وكالمائ الما ميا مي ادرى والهي بيطرلقة ابسابيس كتسلم كرفي عال لراادرله بيت الساق وك تنك وشيه والقراض تبين بوسكما -كيونكرجب خالق كانمات آسمان رمين اور سيت كرو و است ت. كى خلوق اوران كے كواكو ل سفات د خصالص مداكر في مرسا مله الى في مداكرد يوس واكرده إلى فرات كا الم يك دراجيه السان ك دلول من ان وفع كروه وافن واحام ائسرات ورسدى بالني وال وے - تواس مى تىجى كى كيابات بوكن أخرانسانون كي دات اوران كيمام قوشي تعلى وسي كيز إى عالى عالى بالياج الساار وه المي فالما وبدايات مي ال يدول ي دالا اكران كى يابدى سيدان كى مرقى درزكى نتاه وبرباد در بو - أيداس خاق ك شايان شان بااوركوني وليل عقلى اس كے قلاف قام بين ب مالى كى شان دېست اعلى دار فع سے كياتم بني د ليسے كه ايك ده د بوسمرنیم ماعال ہے دور سے النان کے دل میں اپنے عمل ادر اس طرح تعرف کریاہے کہ اس کے دل میں اپنی یا تیں ڈوالی دیا ۔

ان اس مورت می مفرورت ایم کا موگا کان کا مات می کو دلی اسی بات دال و گا دان کا مات می کو دلی اسی بات دال و گا دان می اس کی فاص ملاحیت داستعداد موقی طبیع کو ده خان کی برای بات کا دیم اللی فاص ملاحیت داستعداد موقی طبیع افزان کا ده خان کا دار خوان کا ده خوان کا داخ کا دار کا

رد) اور دوسری صورت یه به کوفات کا نات و دانی بایس انسان کری ن ک اس طرح مینی د یک وه خود این کان سے مات کی بات من کے اس کے انسان کان سے مات کی بات من کے انسان عقل ولیدرت تعبی سب کہ اس طربی سے می خالق کانمات کے واقعین واحکام براه راست السان کومعلوم بوسیقیے ہیں۔ اس صورت کے واقعین واحکام براه راست السان کومعلوم بوسیقیے ہیں۔ اس صورت کے

سیلم رئے پرعقلا کوئی افتراض ہیں ہوسکا۔ کیو کرمائی نے انسان کے کان یس قوت ساموعطا قرائی ہے وہ شب وروز باقوں اور آ دازوں کوستماہی اور لیسا اوقات السان ان باقوں کھی سنتا ہے۔ اور اسا اوقات السان ان باقوں کھی سنتا ہے۔ اور اسال کو دہ اپنی آ کھر سے نہیں دہھیا۔

کیاتم ہیں دیکھے کر تبعون اور ریاب کے دراوی کوانسان کی آواز بیداکی ہوئی چیزوں سے ایجاد کیا ہے افر میں ہراندوں بیل کی آواز تم سنتے ہوا ور بس کی آواز تم سنتے ہوا تم اس کی مورت وشک تدوقا مت ریگ وروپ وفیرہ کو ہیں دیجھتے ہوا اور بیش وقت اس سے وا تعیت بھی ہیں رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ جلی کی طاقت ہے جو فامی ترکیب سے منعشیط کرلی جاتی ہے اور اسی طاقت کا کر نفر ہے کہ وازیں ہرادوں بیل کے فاصلہ سے سُنائی دئی ہیں۔

ير أواز شان وسي والمامي ال أواد كومدب كرع اوسا فد كرن فسالا ہونی جاہے۔ بیس حب یہ بات ہوسکتی ہے اور آج و نیا میں ہادے کیا ہے اليي طاقين بوجود من أو قال جزمام طاقون كالرشيمه بي كدريا كي الماتة اى ميداكرده مارس بن اي بات كيميلات ادرسياسي كى مأن قت مرور مونى ماسيئے ليكن اس كى بات اليكان سے جو سيے ال كي يس محى وه طاقت بوتى حياسي حي حيل كي درايد وه بأنون كو العدكريط لين ظاهر م كه يرطاقت توبراك أن بين أبي مهد المكن برتوبرسكاميمك مال كى ماص السان من ايى قدرت كالرسط اليى طاقت ركه دس ك ده براه داست مانی ی بات کوسن سیک اور مجم سکے. الغراق كوفي مناص انسان جس مين مالتي كي عارف سيده وه خاص طاقت ر کی ای بوجیس کی دمبر سے وہ خالق کی بات بیاه راست من سکے فیضل بوجیس كزومك فكن سيئا دراس كما على اور بعيد ازعقل موت يركوني ولي المعنى

التربینلیم کرایر کیا که برانسان ملعت برخیبیت سے برارتهی سید اور فی التربی سید اور فی مانسی سید اور فی مانسی کورت و مروکا اصلاف بها قد در قاست کورت و مروکا اصلاف بها انسانون می مورت و مروکا اصلاف بها انسانون کی انسانون کی انسانون کی انسانون کی انسانون کی مقال در می مورت می ایران کی نوت میل اور نیم کردها دست مقل دلیم برت محملف ها در مای بوان کی نوت میل اور نیم کردها دست

اوركمي وليتني برمني من اورجب اس فدراملاف اورفرق الساني مسعات اور اورطافت مين خلقة موجودب ادريس املافات خالق بي كربيداكرده ہیں، توسی طرح میمی موسکتاہے کے خالق کسی ان ان میں انی قدرت سے وہ فاص طاقت بداكردي اجواس كى بات كو براه ماستان سك اور تحد سك اوردوسرے السان فی کومالی نے وہ قرت زوی مواس کونی سکس اسالی عقل سلم كواس معورت كي تسليم كرناس كيا مذر بوسكان ؟ بكرخان كائمات كى قدرت كالمركاة فتغناء برب كرمناس قاص الساوى اى مِن يطاقت ركي ماكوس طرع انسانون كدودمر عضماني وعلى صفات من تفادت مونا منال كے كمالات كر شواريس والى طرح السالوں إلى محسرس طاقت کی سوتو د کی ا در عدم موجود کی کا اختلاف تھی حالق کی قدرت کاط دس تيسرى مورت برمي برسكتي ہے كرخالق انساؤں كے مقاد كے ليے كوئى : الي المال ماكيس من كل ادر رويسي طائمت بو و حالت كى بات كو میک منیک میرب کرے اور اس مخلوق می بداند او بوکد وه خاتی سے امد ى بونى باتون كواس السيان كرينجا دييس مين مان تدره خاص وت السي معودت من حالى إوراس انسان كردميان جوفات كى إن بين ما

سكتاب ايك دومرى محلوق كولت مرناط البيان كرماته يميليم كرنا برراسيد كه ده محلوق النسان بهيماسيدا بكر ايبي محلوق ہے بساور براوگ انى أكه سرتها وكمصر مراس من كالدريد البسي عا وتدير الم مح عقل کے زورک ان باتوں سے اسلم کرتے میں کوئی مصالعة تہیں؟۔ ا درنه کوئی استحاله به کیونکه مم لوگ خود استیطلیموں میں ایک البی مخلوق ك وجود أوستليم كرنات إلى من أو ندا فكي سے ديكيوسكتے إلى اندا كاند سے حيكو سكناي اجن كورون كيتے أي . مراس كے كام كو تقل سے تجتے ہيں۔ اور جمهد واتد بياس كرمب وك متيم رت بين اواكراى طرت کوئی دوسری مخلوق ہر اقسے کی تسلیم کی مائے ایس کے درایو تمالی کا تمات كن والت اور صروري ما تيس المن س ن كالميني رمي بوخالي كي أون ك سنية اور تحصة كى صفاحيت ركسا بو فاكروه انسان كيردومرسانسان كردي أين ماسك تواس بن كيا استحاله بيد ؟ اورتجب والكاركي كيايا ب، ورواس كے كريم حيت ما مران انكى الى فادق كونى وكيد لين بم سي انسانون كولو أقبك برادون قسم كى فلوفات كوجواس ونياس موجود ہیں استھے کا ممی العاق ہیں ہوا، لکن ان کے وجود کو استار کیا يس الرمال كى إن كسى انسان كال ينجيز اورائ كرسند كيد

نسى البيي محلوق كاويود سليم كما حائه و واسط بوسك توبهي ايك مورت خالی کی بان کو سننے کی ہوسمی ہے۔ ان مرفرمہ کو اس سننے والے میں محلی کوئی تعاص قوت واستوراد برونی جاسم کے من وجر سے وه حالي كا بات كرس سك ادر مجم سك ادراك وجد كواكفا سك مرنسان كوراه راست قوابن ماني عالم مرسكنا كبن اس مرحله برانساني عقل ونصيرت كرسامن ايك المم موال بريدا بوما بيركما لى كائمات كى ذات اوراس كرمام كما لات حلالى اورجالى كى مرفت اورده امول وضوابط جن كي يا بندى كمالى كركمالات كي ملوه ريزي السان كيدل ودماع برموني رسيك اوران والين كاعلم بن كي یابدی نطام مرتب والسائیت کی استواری کے لئے مردری سے برانسان كوصائل موفي فرورت مي ماكدان والين كى يابدى سے مرتب اور لطام السائية استوار أوردرست رسم ادرانسان لسي والون كافلاف ورى كرير مربيت اور لفام انسانيت كو نعامان مربيجايك. اوريي طابرے كرب تك ان كام تواين كابر مراكسان كوظم مرجوكا - وه كس طرح ان يمل كرسكنا و اورجيا برانسان كيد ان تام واين كابر مان كائران كو واين بي ا بانا شراری موا او اس علم ومعرفت کی صورت کی مورت کی موات ان

كرمان كى بالول كاعلم أن بى من طريقول سين كاوير در موا بوسكاي؟ اس موال برجب كوفى سليم العقل مفكر عوركر ما ب ووه اس سيم بيد ينجيا ہے كرية وا مكن ہے كر سرفردات كوفالق كا تات كى باتي اور مرايات ان مى تبن طريقون سيمعلوم بوسكتى بن كيوكيم ديكيني بن كرا مك فيطار مك اورابك طبعة كالنالون كاحباني منى بمقلى توتين تنفاوت میں اہرا کا کی صلاحیت اور استعداد طبعی میں زیادتی اور کمی موتی ہے انسانوں کی ان طبی قوتوں میں اصلاف تندید موما اضالی کا نات کی تدرت کا فری کرمشمرسازیوں کے ثبوت کے اے بھی مروری ہے اور تبر تظام النافي اورنظم مرتب كي نقارا وراستواري كه لي كيونكم الريام انسان ابك صلاحيت واستوراد كم بوت ولطام الساني اور نظم مرتب المكل ورجم برجم موصالا - ا مك انسان كودومر السان كي حا سي ربي اورانساول كا ما بي احتياج ك ورايد والسنة موا المريث كا منك بنيادي يكن تام انساؤل كى قوت سلاحيت واستعدادجب برابر وحاك ويراك كود مرك كي احتياج كيون مكى عبرها لهال کا کنات کی خالفیت کے تبوت اور انسانی دنیت کے قیام دبھا کے لئے انسانوں کی قوتوں اور صدال حیدتوں میں انعا وت کا ہو ما صروری ہے؛ ادر حیب وہ تمام قوتیں ہو انسانوں میں قد در شرک کی حقیدت رکھتی ہمیں ا

بهت متفاوت بن اور نبراک بن قوق ال کی صلاحیت واستنداد برابر بنین به وظا مرج که وه خاص قوت واستنداد جوخان کی بات کوشیخ سب انسانون می بات کوشیخ سب انسانون می باین کوشیخ مرسکتی اور جب سب انسانون می باین مرودی ہے میں استنداو تبین جا برسکتی اور جب سب انسان خالق کے قو ابین واحکام کو ان مین طریقیوں سے زمین واحکام کو ان مین طریقیوں سے زمین مسکتے ہیں اور زمیان سکتے ہیں واحکام کو ان مین طریقیوں سے زمین مسکتے ہیں اور زمیان سکتے ہیں واحکام کو ان مین طریقیوں سے زمین مسکتے ہیں اور زمیان سکتے ہیں واحکام کو ان مین طریقیوں سے زمین واحکام کو ان مین واحکام کو ان مین طریقیوں سے زمین واحکام کو ان مین واح

باشه برمهوسكا يد كالعض انسال السيم الساني قوتين مدرصه الم مول، اي النيان مين خالق ده خاص قوت واستوماد محى ركم بس كى وصر سے وه خالق كا زات كى مرامات كو منتظ اور تھے ك طاقت ركهما موال وروه خالق كى باتون اورمدامتون كولهمك كلميك دو سرے ال اوں ماں ہوائے - اس طرح تام انسانوں کو خالی کے ان تام قرابین کاعلم موج المل این رمل کرنا مرفیت ادرانسانیت کے لئے مزوری ہے۔ کیونکہ یرفام انسان ص کوفالق تے وہ فاص قوت و استورادعطائي بيس كے ذراجہ سے فالق كى بات افذكر ليا اوراكى بات كوسنية مجية كي عبائدية بدا ولي ويكوسورت وكل مالانسان ہی ہے اور اس میں وہ تا ہو تیں ہیں جو عام التا فوں میں تدر مشترک میں کو دوجب انی زبان سے حالت کی بات اسی طبع مشا میرکا جس طبع ایک

انسان ودبرسالبان سے ات جت کرا ہے اور اس کولوگ سنتے وجعتے ہں و سب لوگ اس تعنی کے دراید خالق کی بات کھی سن سکتے اور محمد سکتے ہیں ال یہ بات فرود مولی کرفالی کی بات ایسے فامی اسلوب اور مفامین کے استمارے ان کی آلیں کی بات جیت سے بالکل مماز و زالی ہوگی . النوس السافى عقل ولصبرت عور وفكرك بعدواساني نطام مدتيت كي استواری کے لئے اس ملیج رہنچتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض ہی انسان ایج مونا جابسين كوخالى عام النباول سهدا يدوه قوت واستودادهاي فراے جی کے سبب سے وہ فالق کی بات اوراس کے قوانین واحکام کو ا ن تين طريقون سے افتد كرسكيں جن كا ذكر او برجوا اوران ہى كے ذرايہ عام انسانوں کوخالق کی اتبی معلوم ہوجائیں تاکہ دخلام مرتب اورانسانین کی استواری کے اصول و توانین کسی سے تعنی زر ہیں . خالق كاكام سنيروالول كي سياري ن كبن الساني مرت كي استواري كي خاطر خالق كي بات مينية والول كي الديم المنبانات مي مردري بن كيونكه انساني وظرت اوطبعيت كالقفياريه بهكده لملام مرتب میں اونجامے اونجا درجہ کامل کرئے۔ اس کے ای قوت وفکرا ور سلاحیت داستعدا و کے مطابق شخص مرتب میں اعلیٰ درجہ حامل کرنے کی

کوشش کرسکنا ہے۔ اور بیطا ہر ہے کہ وقف اس قالبت ومعلاصیت کا ہو گاجس کو فالق کے قائین کا اسانوں یں سے پہلے علم ہوگا اور قوائین ای کے ذریعہ دوسرول کے کہ بہنی گا وار قوائین ای کے ذریعہ دوسرول ک کہ بہنی گے واس می کا درجہ قدر ناہ وطبعال ہے موا مرتب میں ادرما عاشانوں میں سرب سے بازدرہ کا کہ یو کہ قوائین خالق کی معرفت میں سب ای کے محتان ہوں گے۔ اس كے اسان ك مسانى مالت اوركيفت كريش نظر كم كريشطوه ميدا مو ما ہے كہ تو اس خالق كے علم كے مرى اسى ذاتى وحام بت اور سرطبدى كے ليے السيال كھى موسكتے ہيں بين كوخالق خصفية نه وه وقت عطا مى مو حبی سے وہ خالی کی بات سن سکتے میں اور زخالی نے ای مرایات واح کام ا ن كورناك بول الحروم حص اين زمات اورجودت وفكرسے اسى باتبى تماسكما بيد جوسام السانون كى باتون مسطولًا طنى على نابون الل الداك مشكل كالحى كوى على موما جا بينية يس سيدال الم معامل مسيح مرفعول ادر تھو کے مرحمول میں قرق وامتیا ر موسا کے۔ يس جب المستكل كي لا إن في عقل والصرت فوركر في بي أو وه اك بنیجہ برہیجی ہے کہ سیا رقی وی بلوگا جس کو خالق ترحصیقی وہ خاص وت عطاری ہوجیں کے ذراجہ وہ خالق کی بات سن سکتا ہے اورجب یصورت،

توظام سے کہ کسی انسان کویہ درج اور مرنتہ محض فالق کے انتخاب سے ماعن ہوسکتا ہے۔ لینی عام انسانوں کے مقابلہ میں جس کے نمام توئی انسانی کاس ترہوں گے اس اسی کووہ خاص توت عطا ہو گی ص کے سبب سے دہ خالق کی بات س سکتا ہے اوربيرتام باين فالق كى فاص نوج اورعابت سے اس كوجا صل موسكيس كى۔ تواس شخف كى سچانى اوراس كے دعوى كے نبوت كے لئے فالق بى السي صورين بدارسكتا ہے جس كے ورابعه عام انسانوں براس كى سيائي ظام موجائے اور جو كے مرعی ان اصولوں اورخصومیات سے محروم موں۔مثالا لا جس كوفالق يمنصب عطاكرناچا ہے ١١س كى حالت وكيفيت بين سے عام اسانوں کے بوں سے بہت زیادہ نظرا تے۔ رس ونسانی مدردی میدوش مدمت علق اور خاص کرمجورون اور ناتوانول کی وست گری کامد باس کے اندران ام معاصری سے برا و ورده کر ہو۔ رس ده معیمی افلاقی مرانی کامریک نه مواجور رمه با خاص کروه کسی معاملس جوث ز بولا ہو۔ (٥) اس سي كسى يرطلم وستم ندكية جود اور نداس كوروا ركفتا جوكه كوني المان كسي اسان كو التي سائے يا تكليف بنيائے. (4) ود اپنی اتبدار آفرنش سے اور قاص کرمن شعورے سب سے برای افت صرف فالق كانتات كوتسليم كما مود دا ان سے کمی کمی امورطام عوں کہ اس وقت کے براے سے براے اسان اورعقامدت عملندانسان الورك كرف يرقاورة مول اوران كامور سيساس كے مقالم من عاجز موجا بن .

(م) يوجي بيوسكنا ہے كہ ود خالق كى بات سے اور اس منصب كے عطام ونے ك بعد میاس منصب کے پانے کی ایک یا ایک سے زا کرنشانیاں طالق کی ہایت کے مطابق مش کیے اور وہ نشا باں اس کے بیان کے مطابق بائی جائی اور وہ الیے ہیں جس کے کرنے اور تبلنے سے سب انسان واج د نظر آیس، کیونکه خالق کا نمات جب کمی انسا کوانی برایت عام سانوں مک بنجانے کے لئے منتخب کرے گاتو فالق اپنی فاص فایا عداس كوتام كمالات علمى وعلى ورافلاقى سداس طرح نوازى فارد فاكروه ابت تام مادين الصال لوگول سے جن فی طرف وہ بینام بہنجائے کے لئے متحب کیا گیلہ ۔ سر لمبدالانتار نظرات ورمرعل سليم ركف والاانسان اس كے تمام كمالات اور خوبيوں كود يحدران كوفالق كاننات كالترجان اوربينيام تسليم كرف برمبور بوجائي ره، وه تمام انسانی قبالی عصبت اور بوات نفس کی بروی سے تعلق مترا ہو ؟ د. تهم وارم مبتریت کی موجود کی کے باوجود وہ فالق کے کسی حکم اور بدایت کو السانون مخى ميس ركاسكا اوريدكه وه فائق كيكى عكم وبدايت كي فلاف ورزى كربي منيس سكة كيول كداكرمالق سنعف كوانساني صورت ميساس قدر افرراني نربنائ تووه مقصدفوت موجلت گاجن مقصد کے بوراکرے کے سے عقل ایسے انسان کے وجود کوسیلم کرتی ہے۔ الغرض الراشخص كے اندران تام باتوں كا بحقيت مجوى موناوى بات كى قطعى وبيل مولى كمة مض اب وعوى من سجاب وادريد يايت اس كى الميازى نشانيال منكى جوتجوستي ويوا باين منين بومكيس كيون كرسيح ماعيول كوتو فالق ابي ماص عايت سان مام كمالات من مرفر إركر با ماك تام السان تيد من كوبي في اسى كا ومايد قو الين خالف أوليد الاستجيس وراب نفام مدني كواسنواركري واورتبوتور كوان ترام كالات سيركين يموع محروم ركي كان الد فلوق ال كوهبوا المجمع وران كي من أرمين إلون كوف الى ك بات مجمكراني زندگي اور مدنيت كوتب اد ندكري-

فلاسدید به کرفالق جی شخص کو اینایی ام بینی نے کے لئے نتخب کرے گااس کے کم لات اوران الوں کو عاجز وجود کرتے والے کام ایسے ہوں گے جن سے سے مدیوں کی بمیز مقطل سلیم رکھنے والوں کے نز دیک روز روشن کی طرح طاہر ہو جائے ، اگرانساؤل کو نالق کی صحیح ہے جا سے خیک طور سے معلوم ہو سکے ،اور یہ سب بایتی الی ہی جن کے نالق کی صحیح ہا ت خیک طور سے معلوم ہو سکے ،اور یہ سب بایتی الی ہی جن کے نالق کی تو میں اور نالق کے خلاف کوئی دار مینی ہوسکا اور نالق کے خلاف کوئی دار مینی ہوسکا اور نالق کے خلاف کوئی دار مینی موجود ہے کیوں کہ خالق کے لئے ایک الی شخص کو بیسے رائم الی کے مشکل میں۔

گذشته فعدل کے قام میافت کویش نظر رکھ کرا سن تیجہ پر با سانی بہر بیا جا اسکتابے کا اگران تام تفائق کوانسان شباہم کر ہے اور تام لوگ ان تو این کی پاسب دی کمریں جو ان کے سے مقرر کے ہیں توان کی دنیاوی زندگی راحت وعیش سے گند رہے گی اور دنینہ وفساد منہ ہوگا کیوں کہ فاق کا من سے کا اگران سے کا اور مدنیت انسانی متر تی پذیرا ور پڑامن ہوگی اور فتنہ وفساد منہ ہوگا کیوں کہ فاق کا من سے کما لات جمال وجلال اکرام وقیم اور تمزیر و تعذیب کا بینین کا ال اتحوانین کی منیت کی کھیا نی اور افادیت عامد پراعتاد و کھروسمالیں چیزیں ہیں جو فوق تعورانسان و توانین کی بیندی کرنے اور ان کی خلاف ور ڈی سے رو کے سے لئے کا فی ہیں ۔

 كربر تخص بيرسكا مي السانون ببت سعري فهم اليدبوسكة بن اوربي جوزود غورو فكرسه كام سينت بين ورد دومرول كي عورو فكرك يعيم سه فالده الما تها يهين وه ابنى جها كت اورنفس پرورى كے سائے صرف اپنى ہوائے نفس كى اتباع كومرورى الكرسكتے ہي بهيت سهان البيه بوسكة بيجن كاذاتى غرورون إران تمام حقائق يا بعض المحقيقت كولسليم كرف منت الكاكر تاب اس مسم الوكول بي بعن كواس بات كى عندي بيدا بوسكي بيد كروه برعقول بات كالكاركردين بهامك كهوه ان تقالق كي قبول كالعلاجية كالمحاسكة بي-بس حب ايس لوك دنيايس موسكت مي جن كوانساني طبقات اورقبائل واشخاص كى نفسيات اوران كم ماحول سے اثرات يرغوركرف سے براساني مجما جاسكا بعد، تو اليصانسانون ك وجودس انساني مدنيت كي استواري اورخوشكواري مي رض بيدابونا ايك قدرتى امريب ورايسكوكول كادجودانا فى زندكى كيليك ايك عظيم فتدنه وسكتاب اسى طرح كچه لوگ البيد كبى بوسكة بي جوان تمام حقائق كوتونشليم كرت بهول اجن كا تسليم كرناالسانى زندكى كجلائى كصاخ صرورى بيداليكن وه ابتى نفسانى خوامشا طبقانى يا قبائى تميت سے غلبہ كى وجه سے يا خالق كائنات كے كمالات جلائى وجاتى پرنتین کی کمز وری یا عفامت کی وجه سے تھیا۔ تھیا کان قوانین کی ہا بندی ندکرسکیں جن کی بابندی ان کی زندگی کی بھل ان اور مدنیت انسانی کی استواری و توشگواری کیلئے فاوری ہے تو البیے اوک بھی خالق کے قوانین کی خلاف ورزی کے انسانی زندگی کے مقاصد کو نفقهان بيونجا سيكته ہيں۔

اس سلے نہا میں صروری ہے کے خالق کا کنات ان تمام مفاسد کے انسداواور مدنیت انسانی کی استواری کے ساتھ کچھ اصول وقع کرسے کیو کداگرانسا فی عشل و فکر کو ان اصولوں کے وانسانی کی استواری کے ساتھ کچھ اصول وقع کرسے کیو کداگرانسا فی عشل و فکر کو ان اصولوں کے وقیم کی گئے گئے کا افزیبار ویا جائے، تو بھیروہ تمام شاد است ایک ایک کرسے میش آئیں سے بھن کا

بلاشیدانسانی عقل وفکریما تک بنج سکتی ہے ،کاس قصطلیم کیانے خالق کس قیم کے
اصول دفتے کرسکتا ہے ، یا یہ کرجواصول اس نے وضع کئے ہیں اگر ان پر ظیبک ٹھیک کل کیا جائے ۔
کیا جائے تو یہ مقصد عظیم س حد تک پورا ہوسکتا ہے ،اس نظریہ کومیش نظر دکھکر حب انسانی عقل و نصیرت غور کرتی ہے ، تو یہ بھی ہے کہ خالت کی طرف سے اجتماعی نظام میں حسن بیل امور کا ہونا صرور کا ہونا صروری ہے ۔

(۱) اول این برخوا ما السال جس کے ذرایعہ خالق نے اپنی بدایا ست اور قوا میں برخوا کے ، وا تمام ان لوگوں کا جھوں نے اس کے ذرایعہ خالق کے قوا نین کولسلیم کیا ہے امیر و حاکم ہو، تاکہ وہ خالق کے بنائے ہوئے فالون کے مائحت ان لوگوں کو جو حکم دے اس کو وہ لوگ بخوشی انجام دیں اور جن لوگوں سے بھی قوانین خالق کی خلاف ورزی بوتو وہ خالق کے بنائے ہوئے قالون اور افت بیارے ما تحت اس کی تنبیعہ کرے یا سزا دے سکے ، تاکہ قوانین خالق کی خلاف ورزی کا السداد ہو جائے اور جماعت سے کسی قوانین خالق کی خلاف ورزی کا السداد ہو جائے اور جماعت سے کسی فردے ذریعہ انسانی مدنیت اور اسلوب زندگی میں کوئی رخن یا فتن بریا مراور اور آن کا مول کی انجام دہی سے سئے خالق ہی کے بتائے ہوئے والیوں ہو ہو کے طریقوں ہو ہو گا کہ ہو کے طریقوں ہو وہ کا کرے ۔

(۱) دوسرے یہ کہ جولوگ خالق کے قوانین کونہ مائتے ہوں انکوافہام و تفہیم کے ذریعہ منواتے کی کوششش کر ے اوراس کا منا سب نظم کر ہے اوراس کا منا سب نظم کر ہے اگر تمام لوگ قوانین خالق کوتسلیم کر سکے اس کی جماعت میں شریک ہوکر انسانی مدیت کی امیتواری میں صدر ہے سکیں۔

(الم) تميرك يدك خالق كائنات اس امير اور حاكم كے الئے يه اصول وضع كرك وولوك افهام ولفهيم سع فالق مح جمدة وانبن كوت ليم بهيرك اور وه اینی مج فهمی یا عند کی وجیه سے ان تمام حقائق کو نہیں سمجے، نواہیں يه دعوت دي جائے كه وه اپني زندگي ميں ان چند قوانين كي پايندي اپنے اوپرلازم قرار دیں، جوانسانوں سے باہمی معاملات اور مدنبیت انسانی مے تحفظ کے لئے عنروری ہیں جن کی خلاف ورزی سے ان کی اوردوروں کی زندگی تباہ ویر باد ہوسکتی ہے ، ان چند قوانین کی پاین ی کرنے کی وج سے، یہ لوگ اس امیری ا مارت کے حدود میں شال ہوجائیں کے تاكرامير سليم سفره قوانين كے ماتحت ان كى نگرانى كرسكے اوركوئى دورا شخص جوخوا ه ان كالبم عقيده مهويا مخالف الخيس نقصان نبينياسك (مم) چو تھے یہ کہ جولوگ اس قدر کچے فہم اور ضدی ہوں کہ صرف عملی زندگی میں ان چند قوانین کی یا برندی قبول کرسانے کو تیار منہوں اور سرطرح مطلق العسنان ره كرابني بهوائ نفس اور نفساني خوامشا کی چروی کرکے السّانی مدنیت کو تباہ کرنے پرستلے ہوے ہوں ال سے خلاف جہاد و فت ال كرنے كا اميركو اختيار ہو، تأكه بقا أانسانيت اور تحفظ مدنیت کے گئے وہ لوگ اس امیر کی جماعت میں مشامل ہو جائیں، پابعض قوانین مدنیت میں بابندی کرکے امیر کی اطاعت اور اس کے حدود امارت میں شریک ہوجائیں، تاکہ انسانی مدنیت کے تباہ وبر باد ہونے کا خطرہ ماتا رہے، ان قوانین کے حدود واور تفصیلات مجسی خانق ہی بتا سکتا ہے کہوہ

انسانی فطرت کا خالق ہے اور انسانی فطرت کی ہمواری اور ناہمواری کو صحیح طریقیہ بر قائم رکھنے کا صول وہی جانتا ہے۔

ان چاروں باتوں کوعفل برا ہند صحیمتی ہے اس سے جاعتی اور اجماعی الم كے ليے اميروماكم كا بوناجب صرورى بوا اور وہ شخص موجود ہے جس ك و راج خالق کے توانین انسانوں تک بہوئے ہیں تو قدرة مرانسان جو خالق کوسیلم رہاہے يدي تسبم كرے كاك تام لوكون ميں سب سے افضل اور بہرو ہى شخص بے ، اور جبكه وه تواین كی با بندی اور اس كی خلاف ورزی كا نگرال مو گاتواس سے زیاد قوانين كم مفهوم اورمعس إق كاجان عوالاكون بوسكمات اس الع تنهاوه تعض انسالوں برخالق كى طرف سے قوانين كے نفاد و تعفي نے كے متبن ہوگا اسی کے ساتھ خالق کولیلم کرنے والے بقین کریں گے کہ ہم تو خالق اور خالق کے قوانين واحكام استخص كي ذريع اس الخ تسيلم كرت بي كرخال بي كامكم اس شخص کی اطاعت کا بھی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات بید المبنی ہوسکتی کہ دد ضبقت كسى انسان كى اطاعت كرتے بن كويا وہ شخص ايك ايسادستورى مكران ب جوتمام شکوک وتبہمات سے بالاترہے۔

الین اگر وہ تخص موجو دند ہو اور اس کے ذرائعہ فالق کے ہیں ہوئے ہیام مرتب طراقیہ پر موجو د ہوں اور وہ تمام اصول بھی محفوظ ہوں ج پر سسسے اللہ میں میں کا کرکے نظام اجماعی کو برقرار رکھا ہو تو البی موتر میں گرچہ اس کی صرورت مہیں کہ فالق کا سُنات اپنے تو این کے بہنچانے والے بہ خام بر کو پہر داکر ہے۔

ليكن بلا شيدان تواين ك نفاذ و تنفيذ اوراس كى فلاف ورزيون كم الداد

كے لئے يا يوں كرا مائے كر مدنيت اور انسانيت كى استوارى ونوستگوارى کے لئے جاعتی نظام اوراس کے قیام کی ضرورت بہرمال باق ابھی اوروہ الخيس اصولوں برزيا دہ مفيد و موٹر ہوسكا ہے جن اصولوں برخوداس بنام ف فالق کی اصولی تعلیم اور بدایات کے مانخت جاعتی نظام فائم کیا ہواور اس کے قواعدمرتب کے ہوں۔ اب سوال برب کرون جاعتی لظام کیا ہے ، اور اس کے قواعد و فرا كى تفصيلات كيابى ، بدايك متقل موضوع بي سرانشاء الله دوسم یاب میں تفصیلی کیٹ کی جائے گی ۔ The state of the s فائن يرسيس ريوك رود لكعنو

سانیت مین شابل مین در این کرد اداره مین کرد اداره م

ملنے کا پہتر (۱) کمتر سیفید موجی دہاں دد) کمتر خان نخرید مرادآباد دیوی